

فاضيء عيدالت نيار

الجومة من المحالية على كلام

اڈیشن ۔۔۔۔۔ ۱۹۸۲ تعدار ۔۔۔۔۔ ۱۰۰۰ قیمت ۔۔۔۔۔ ۳۰/۰۰

کتابت ریاض احمد، الدآیاد مطبع : ایم - اے -پرطرس، دہلی

ایجورش ارکیٹ می گافته ۱۰۲۰۰ می گافته ۱۰۲۰۰ می گافته ۱۰۲۰۰ می گافته ۱۰۲۰۰ می گافته ۱۰۲۰۱ می گافته ۱۳۵۱ می گافته ای گ

## التسات

مرحوم ومغفورصد رجه هورب فهند ورسده مرحوم ومغفور صدر حراب على المرضاب على المرضاب على المرضاب على المرضاب من المرضاب على المرضاب من المرضاب على المرضاب من المرضوب من

پان غالب خلوت نشین بیم جنان عیش جینی جاسوس سلطان در کمین مطلوب سلطان در بخل جاسوس سلطان در کمین مطلوب سلطان در بخل (غالب)

## گذارش احوال واقعی

سيم المياري مب مجمع اردونكشن كاليه لأنمالب ايوارط» تفويض بهوا توعزت كمب فخرالدين على احدنے عزت كاب مسزا ندراكا ندهى وزيراعظم بندسے ميرا تعارف كاتيبرك فرايا تفاكه غالب انعام كميتي في تنفق طور يرقاضي صاحب كوغالب ايوارداس تے دیا ہے کہ یہ غالب برنا ول تعمیس کے ۔ اس ارشا دیر میں خاموش رہا تھا۔ سيه والمعالية مين جب مين بيرم شرى برا اور عزت آب سے طاقات ہوئى توالمفون فرایا ایک بنگانی ناول نگار ( میں نام بھول گیا ہوں) نے میرے اصرار برناول تکھنے کی بإى بحفرى اور عصے ميسنے كار دىلى ميں قيام كيا اور كچيدكام بھي كريباليكن اجا كاك اتقال موكيا اورميراخواب يوران بوسكايين جاستا بون آب نے حس طرت صلاح الدين ايو. يي " اور داراشکوہ محمی ہے اسی طرح غالب بریمی تھے ۔۔ بیس بھرمین خاموش رہا۔ جنوری میں آخری بارحب میں حاضرخدمت ہوا تو وہ *داشتریتی بھو*ن کی اطاری يرتشريف زاته . اين قريب بماكز دايا مي گرميون ميدر آيا دجاو رگا . اگراپ مرسالارجنگ میوزیم سے قبیض انتھا ناچا ہیں تومیرے ساتھ عبیں ۔کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ میں انکارنمیں کرسکا لیکن گرمیاں آنے سے قبل وہ اس جمان آباد سے مطے گئے۔ اور میرا سفرحيدرا إدساقط بوكي انتقال ندان كشفقتو باورينا يتوكو ميسيميقل كرديار عزت کاب کی ہوایت تنمی کرمبدیں دلی اینے کام سے آوک تووقت کال کمان کے سُریزی

## www.taemeernews.com

کوفرن کردں ، مجھے باریاب کیا جائے گا۔ ہیں نے مجھی اس سولت کا فائدہ نہیں اٹھایالیکو
صون ایک بار ب جب داشطریتی بھون بہنچا تو ایک افسر نے سکر بٹری کے کمرے میں بٹھا دیا۔
نگاہ اٹھا تی توایک طرف وائس جانسلوعلی محد خسر و اور برو وائس جانسلر شفیع انتظار کے
نظر آئے۔ ہیں نے کھڑے ہوکہ دونوں کو آ داب کیا گفتگو کے دوران ملم ہواکہ ایک نجا وقت
مقر ہوا ہے۔ ابھی سلسلة کلام جاری تھاکہ دو خادم ایک ٹرالی کے سابحہ آئے۔ بھائی کو جھوٹا ساسٹ و دو طشتہ بوں میں سرخ اور سبز مٹھائی۔ ادرایک بیابی ۔ ایک شخص نے چائی بنائی ، مجھے بیش کی میں بیتار ہا اور انجام سے ڈرتارہا۔ جائے ختم کر کے اعربیا کئی سے دوسرے آدی کی دی ہوئی لائٹ سے سلگائی تھی کہ ایک تیسر استخص کرے میں آیا میرے دوسرے آدی کی دی ہوئی لائٹ سے سلگائی تھی کہ ایک تیسر استخص کرے میں آیا میرے قریب جھک کہ بولا۔

" قامنی صاحب !"

" بحی !"

"كشربين لائي:

اسٹڑی میں قدم رکھنے سے قبل گھڑی دکیمی توا یک بجنے والاتھا ۔صدر مہوریہ نے کھڑے ہوکر ہاتھ طایا مسکراکر خیریت بوجعی اور اپنے یاس بٹھا لیا ۔ بندرہ منٹ بعدمی نے اجازت جا ہی توجیھنے کا مکم طار دوسری بارکی اجازت پر باہر کلاتو پینیتیں منٹ ہو چکے بختہ

صدر مہوریا گاڑھ آرہے تھے۔ کا نودکیشن کو ضطاب کرنے بیغتوں پہلے سے انتظامات شردع ہوگئے یک گڑھ کے چند فن کا دوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ صدر سے عوں اوران کا تعارت کو گڑھ کے چند فن کا دوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ صدر سے عوں اوران کا تعارت کو آؤں ۔ میں نے وائس چانسا خسر وصاحب سے طاقات کی ۔انھوں نے آدھے گھنٹے کے ڈوائیلاگ کے بعد معذوری کا انھا ارکر دیا ۔ میں نے آفس سے مسلے محمد ہرا یہ موریدی فدمت میں گئے۔ خطا درسال کر دیا ۔ ایک ہفتے میں جواب کے ساتھ ہورا پروگوام جمہوریے فدمت میں گئے۔ خطا درسال کر دیا ۔ ایک ہفتے میں جواب کے ساتھ ہورا پروگوام

اگیا جس میں میرے نام کے ساتھ جائیس سنٹ مکھے ہوئے سقے ہیں نے کلکٹر سے لک روگرام کی توثیق کی ۔ وقت مقردہ پر حاضر ہوا۔ وائس جانسلرکی کوئٹی کے گہرے سبز لان میں سرخ جھتر کے نیچے تشریعیت فراستے خسر وصاحب نے میرا نام بچالا۔ صدر حمبور یہ کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں کا تعارف کرایا جوارد واور سندی کمون کا ریتھے کو آئی ۔ اطر بروز نے کا ٹی کی بیالی بیش کی میسکواکر نے لی ۔ اچا تک کسی کو خیال آیا کہ تصویر لی جائے ۔ میں نے لیک کرخسر وصاحب سے اجازت مائی ۔ انھوں نے فردا منظور کرلیا۔ بڑی نے کھی جانسکارکر دیا ہیں نے عوت آب سے گذارش کی ۔ انھوں نے فردا منظور کرلیا۔ وہیں مگر بنائی گئی اور گروپ فرلولیا گیا ۔

ترق اردوبورڈ کے چیرین کے انتخاب کا مسلد ذیر فور کھا ہے۔ جب بجب نام سنے
میں آرہے کتھ میں چاہتا تھاکہ اس سفب پر وہ خص فائز کیا جائے جس نے اردو کے لئے
کچھ قربان کیا ہو میں وہلی گیا ۔ بگیم حمیدہ سلطان صاحبہ ہے جی کو میں آیا کہتا ہوں اور ج
صدر جمہوریہ کی ہم شیرہ ہیں ہمشورہ کیا النحوں نے جھوٹتے ہی جواب دیا ۔ آتا کا بھائی (صدر
جمہوریہ ) سے کون کوسکتا ہے ؟ تم کہ سکتے ہو تو کہ و۔ مدر جمہوریہ کی ضرمت میں حاض
ہما ، حسب دستور چائے بی ۔ اور اردو ناول کا ذکر جمیر کر وہ نام بیش کر دیا جرمیرے ندیک
سب سے نحتر می اور سب سے زیادہ حقد ارتفا ۔ وہ سما عت فرماتے رہے ۔ ایک دوسوالات
سب سے نحتر می اور سب سے فرمار کا رہا ۔ جند روزگزرے سے کہ ایک صبح ریڈیو پر انھیں ہیں۔
کے تقرر کا اعلان ہوگا ۔

جب بینایتیں یاد آئیں تومین نے طے کیا کھیں فالب برناول کھوں گا اورصدر جمہوریہ کے نام نامی سے انتساب کروں گا۔

غالب برناول لکمنااس لئے بھی تنکل تھاکہ میرزاغالب نام کی فلم بن علی قبلم کی کھائی منٹو جیسے مساحب فلم نے لکھی ہے اور ایک طومنی کو میرزا کے کندھوں برسوار کر دیا ہے۔ اور سباسی کی مجبت کی کمانی سنن --- بیا بیتے میں جریرے نزدیک مرامر بهتان اے استین به دالی جا ترزیکار استین به دہاہے، جرائی ہے جس کی استین سے استین به دہاہے، جو ای بیا کی کا در ندطیار ہے ، شرایی ہے ، جواری ہے ، گندگا دہے ، موقی ہے ، موقدہے ، شیارہے ، بنسوٹ ہے ، ماخت ہے ، موقدہے ، شیارہ کی کھریں دیتا ہے . وہ خود نوش ہے ۔ جبالی بعر مسرت کی الماش میں احسانوں کا کھلیان مبوئ کی مریں ہاتھ وال کر سب بچھ ہوسکتا ہے لیکن اپنے مجتبوں کی محبت میں ایک ڈومنی کی کمرمیں ہاتھ وال کر نہیں اسکتا کہ یہ اس کی تہذیب کی شریعت کا سب سے براک فرمی کی کا ذکر کیا ، جن کا کی دوشنائی نے بلاط کو موز کر دیا ہی شریعت کا سب سے براک فرمی کی کا ذکر کیا ، جن کا افسان ماحبہ نے ترک بیگر کا کا کہ کہ اسب انسان انسین اپنے فائدان کی درائت میں طا۔ اور حب کی صدا قت برا ہے مدر کے سب افسان مان میں ایک نادان کی درائت میں طا۔ اور حب کی صدا قت برا ہے مدر کے سب سے براے مقت قاضی عبدالودود نے شک کا افل کیا ۔ ان کارکائیں ۔

میں نے ازراہ انکساری و فاکساری کسی کاب کا دیا چرنیں کھا مقدر نہیں کھا۔
میں نے ازراہ انکساری و فاکساری کسی کاب کا دیا چرنیں کھا مقدر نہیں گا برو"
معصروں کی آرا کا جلوس نہیں کا لا۔ صرف قرق العین حیدرا ور ممتازشرین جیسی انی برو"
فن کا روں کی چندسطری صرور شامل کیس ۔ یہ مولیت بھی موض کر سکوں کہیں ۔ یہ سطری اس سے کھنا بڑیں کہ انتساب کی تفصیل کے علاوہ یہی موض کر سکوں کہیں نے اپنے تمام نا و لوں میں ان کے موضوعات کے مطابق اسوب کا رش کی تحقیق کی کوشش کی اسے اپنے تمام نا و لوں میں ان کے موضوعات کے مطابق اسوب کا رش میں میں کہا ہوئے ہیں اور وہ ہرائی و رقعیور کی مناسبت سے دنگ کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح مصنعت کے پاس لفظ ہوئے ہیں جن کے انتخاب اور تربیب سے وہ اپنے اسلوب کو سجا آبا در سوات نے مواں لال، سینگ ، روبا، کھا کم تربیب سے وہ اپنے اسلوب کو سجا آبا در سوات نے مواں لال، سینگ ، روبا، کھا کم دوارہ ، بہلا اور آخری خط شب گزیرہ ، صلاح الدین ایوبی اور دارا شکوہ کا مطالع کیا ہے دوارہ ، بہلا اور آخری خط شب گزیرہ ، صلاح الدین ایوبی اور دارا شکوہ کا مطالع کیا ہے دوارہ ، بہلا اور آخری خط شب گزیرہ ، صلاح الدین ایوبی اور دارا شکوہ کا مطالع کیا ہے دائشیں خالب کی شریعی مختلف معلوم ہرگی ۔ انشار الشر ۔

فالب کی اشا مت بھی ایک سل بن گئی۔ انجین ترتی اردو پاکستان کے جزال کوٹری جناب جمیل الدین عالی نے۔ انجمن کی مجلس ماطر سے بطور خاص فالب کی اشا عت کی منظوری حاصل کرئی۔ میں سودہ بھیجے والا تھا کہ ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ صدر جمہوریہ سے نسبت رکھنے والے ناول کا بیل بار پاکستان میں شایع ہونا من سب بھیس ہے میں نے چا کہ ایوان فالب شایع کردے۔ سب کھیم ہو بھی گیا ۔ لیکون ک بت کی تصبیح کا تھی والے بالا نومیں نے اسد یار فال صاحب کی پیش کش منظور کرئی۔ اس کا سب سے بڑا باقی رہا۔ بالا نومیں نے اسد یار فال صاحب کی پیش کش منظور کرئی۔ اس کا سب سے بڑا فال میں اس طول کلامی کے لئے معانی میا میا ہوں ۔

مندرت گذار قاضی عبدالستار

جهان آباد کے خط آسمانی پرشاہجہانی سیرانے بیناروں کے طبح باته بلند کئے وہ دعا مانک رہی تقی جس رقبولیت کے تمام دروازے بندموجکے تھے مغرب کے نیلے آسمان کی بہنائیوں میں سرخ سورج ایک لہواہان ترین کی طرح ڈوب چیکا تھا۔ محلسرا ڈن کے مغولوں رکھٹری ہوئی حیصتریوں پر معبو سے بحظ كبوز اتررب متع جيد مرتصيب قومول يران كمسيحا اترت بي اور ان کو بیکارنے والی آوازوں سے سناٹما بیھوٹ ریاشھا۔ ایک منلی محراب پرلزیتے موت ریشمی روسے کے بیچیے تندیل کی مصم رشنی اس کی تاریک درواررا جانے کی جیاتی سی بحصاتی اور انتصالیتی ۔ اسی ملکیے اند صیرے میں وہ اپنے حیوتے سے دالان كے بڑے سے تخت بريكئے سے نشت لگائے روشنى كا استظاركر ر إحماء دوشنی کا انظار تو جیسے اس کامقدر ہو جیکا ۔ بیبی سے بڑھا ہے تک ساری زندگی .... تمام دات روشنیوں کے اسطار میں بسیت گئی ادر روشنیاں خواب میں دیکھے ہوئے مگنوں کی طرح انکھ مجولی کرتی رہیں بسلاتی رہیں ۔سلسے آبوس

کی شنی کی اوامول کی طشتری کے پاس اکرآبادی گلاب اور بریکا بی مشراب کے شیختے اور وہ انتظار کررہاتھا مشراب کے شیخے اور وہ انتظار کررہاتھا کہ زینے کا حاشیہ ایک قدادم تصویر کے سفیدلہاس سے بھرگیا۔
"کون ؟"

" سناؤنی ہے میرزاماحب :

"سناؤنی بی وه سرسے یا دّل تک لرزگیا بھراینا سارا وجردسمیٹ کر شخت سے اترا اور ننگے یا وُل صلا ۔ اونجی سفیدگول ٹوبی، نیجا ڈھیلاکرتا اورادنجا پائجامہ قریب آگیا ۔سفید دارامهی،سفیدمونیمیں ،سفیدکا کلیں اور قریب آگیئی ۔۔۔ منگل شاہ کی آنکمیس اور بڑی ہوگئیں ۔

" كمهمنمه سے بركے شا دصاحب "

جب سانس قا برمیر آگیا تومنگل شاہ کے مندسے الفاظ نکلے، جیسے زخم سے خون نکلتا ہے۔

" آپ کی دنی جوزگون میں قیدتھی، جھوٹ گئی ، ہرقبیرسے مجھوٹ گئی ۔ "بیرومرشد؛

" مرکے "

اس نے شانوں پرانوان برابر کرلیا کہ ایا تک کیکی سی محسوس ہوئی تھی جب خاموشی برائھ کی کرکھڑے ہوگئے۔ خاموشی برائھ کی کرکھڑے ہوگئے۔ "اک دلائم روشی لینے گیاہے یہ "اک دلائم روشی لینے گیاہے یہ "اک دلائم روشی لینے گیاہے یہ "دوا کیہ دئی والے اور مجی ہیں میرزاما حب جن کو گرسا دیناہے "

"كين اس اندهيرے بيں آپ " " اندهیرا بوت تو ترتی برگئیں میرزاصاحب ۔ اب توموت کے اندھیر ہے کھی درنہیں لگتا ؟

شاه صاحب دیوار کے سہارے سٹرھیاں اتر رہے تھے اور وہ دورسے ر میں اوا زوں کی سے رمیوں بر بلند ہور ہا تھا۔ اسپنے آب سے گذرا جار ہا تھا۔ اپنا ممّا شه تووه کمتنی می بار د کید حیکا تھا لیکن آج بررا جهان آباد ، بورا مهدوستان تجھے کے بتوں کی طرح اس کے سامنے وصیر تھا۔

بهت ون ہوت برسات کی لوکھڑاتی کیا بی شام میں کلونے ملمن کے

ياس أكرومن كيائقا .

" نواب صاحب فرخ آباد کا چربدار صاصر بونا ما ستاہے !

بهرایک لانبا ادهیر آدی کرمی سنریک با ندسے ماندی کی موظم والی سرخ لکڑی ہاتھ میں سلے سلام کررہا تھا۔ دو اعلیٰ مضرت لال محل میں مضور سے نشظر ہیں ... اگر مضور سوار ہوا جا ہے

توسواری ماضرے "

" سواری پراسطارکرو:

لال عمل سے بیما کی رسبزانان کی وردیاں سے برقندازوں کے دستے کے افسرنے فنٹن کا دروازہ کھولا اور بیٹوائی کرتا بھائک کے جھتے بک لے كيا اوروبال سے نواب كا خاص محافظ خنجر بىك سائته ہوليا۔ دوہرے دالان کے سامنے اوپنے جبرترے کی سٹرھیوں پر قدم رکھتے ہیں ناجی بجانے والے ساز کی آواز نے کا نوں پر جنت کے دروازے کھول دیئے ۔ گرگا بیاں آبار نے کے لئے کھٹا تو جسے جمعوم گیا ۔ لے کاری کی سطحت المضتی ہوئی نسوانی آواز کے شعلہ ہوالہ نے اس کے حواس جبکا جو ندکر دیئے ۔ دروازے پر کلابتو کے موتیوں کی حلین بڑی تھی ۔ اس نے دالان کے مجراتی قالین پر یا وَں رکھا تھا کہ چر برار نے صدادی ۔

" نواب ميرزا اسدانتربيك خان صاحب "

"تشريف لاسي .... سرفراز كيجيّ يا " نواب تمل سین خان یا انداز بر کفرے سے بھری ہوئی گونگھالی سیاہ دارمی، بانک کی طرح تھنے ہوئے ایروؤں کی جھانؤں میں بند ہوتی ہوئی کالی آئیس اسرر میارگوشوں کامغلیہ تاج ، برمیں گنگا مل کاخفتان اس کے دامنوں کے نینے اویے مشروع کا گزگز بھر کے یا پنجوں کا یا کیام کسی ہوئی کمر ذراسی خم اسینوں سے جھانکتی گوشت سے لدی کلانسا ا تصویروں کے سے ہاتھ کھوسے منظر تھیں۔ نواب بغل گیر ہوست مھراس کا بایاں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوجور مؤدیب ہاتھوں میں میٹی موتی میں كى محاب سے دونوں اندر آگئے۔ تمام جمعت فانوس سے بحی تھی۔ فرش كی ب واغ ما نرنی کے دونوں بازوؤں راستنبوبی قالین بڑے تھے۔ وسطی بالشت بمفرادني بالمقى دانت كى صندنى يربنا دسى مسندلگى تتى يحب طرون نگاه اکفتی کا رحیب پردوں ، زرنگار طاقوں ، مرضع طغروں اور سیس ماشیو

کے قد آدم آئیزں سے خیرہ ہوجاتی ۔ نواب نے اسے اپنے یاس ہی تھا لیا۔ خانم سلطان نے دور ایکیہ اِس کی بیشت سے لیگا دیا۔ سامنے نامی گامی سازندو کے بالے میں نازک اندام اور کمسن جنتائی جان مجرا کر رہی تھیں۔ کثان کی سرخ بشواز رکھے ہوئے طبق یکے نے کمراور مہین کردی تھی سینہ بازادر كولھے بھارى سے ہوگئے تھے۔ سرائھاتوجڑاؤسراسرى كالما مجمعمانے لكااورسازوں يركلاونت أعليان جيے سوتے سوتے جاگ انھيس - ساتھ ہی اس کے بازو برمیولوں کی والی رینگ گئی۔ کردن تھمائی ۔ ایک لونٹری کیو كى طرح آداسته وبداسته بالتقول ميں جاندى كاطباق كئے كھٹنوں ير كھڑى تمنى اوراس كى سانسون سے عطرمهاك كى خونبىر آرى تقى اور نواب كا باكھ اصاركرر بالتفاراس فيطباق مع يميلي مردي آك كا أبليذ الطاليا جيتاني جان نے تان بی توجیسے تمام روشنیاں شراکئیں محسوس ہوا جیسے کا نول سے جگرتک ایک تیرترازو بوگیا کسونی کی سل پرکندن کی لیسری مینج گئی بیماس کی تانوں سے لفظ ابھونے لگے جسے سارے ابھرتے ہیں۔ وہ گارہی تھی اس كى غرل كارسى تقى ـ اس كى غول كواينى آواز كا خلعت يهنا رسى تقى ـ جيفتا نى مان جس کی اواز قلعة میارک سے کلاں ہمادر کی کوشی کک کیساں فراج وحول كروسى متى اس كى غزل كارسى تقى دە تھوڑى دىرخوشى سے برحواس بيھار با بھراکی ہی تھونٹ میں آجمینہ خالی کردیا۔ سارا وجود سرخاب کے پر کی طرح بلکا ہو جیکا تھا، ابنی نگاہ میں قیمتی ہو جیکا تھا۔ ملک الشعراء زوق ادر ان کے شاكرد اورخوشا مرى كيم آغا مان تتش ميسے ماسدان كے يار اور جابلوس

سب حقير ، وحكے تھے ، بيج ہوچکے تھے ۔ انکھ کھولی توجیعتائی ما دبیجی ا کے سامنے بھا و بتارہی تھیں۔ بہیں ان کے ایروسردہی کو جان لینے کے سبق دے رہے تھے۔ انگفیں سیاہ وسفید اور طلوع وغروب کی دانتا سارى تقيس متھ مھولوں كے سيتے جڑاؤ پر مہنستى ہوئى انگليوں كى يا قرتى چنگی زمین وآسمان کے مسئلے حل کر رہی تھی ۔ گردن کا بلکاسا شبست خم کانہا كے پورے وجود پر بھارى تھا۔ بھروہ اتھى جيسے بھول سے خوشبواتھى ہے۔ وہ لہرس کیتی ہوئی دوسرے اسن پر ہنچی تقییں کہ نواب نے اسٹرفیول کا تورہ الفاكر نذركه ديا يسلام كيا تواس طرح كدرخ أدهر كقاا ورآ مكمه إدهر... يهروه أسته أسته تعميريال ليتي ربي بهرسازون كي أواز كے ساتھ سائھ ال کے چگرتیز ، مونے لگے ، تیز ہوتے گئے۔ اسکے ہوئے موتوں سے بیٹواز کے بمعارى دامن المنف لگے، استے استے کم کے برابرا کئے ۔ سرخ رشیس زیرما بجليول كواسيني أب ميس مين كروش كرتا ريا اورود سب كجد جرموج و كقااس کے ایک وجود تک محدود ہوکررہ گیا۔ ایمی وہ سیم کارسی تقیس کہ جوبدار ر رہے کی اواز بلند ہوئی ۔

" براغ دود مان تيموري ... صاحب عالم ثاني ... اعلى حضرت ساج

الدين محدظفر!

ساری تحفل کھڑی ہوگئی۔ نواب نے مندبی سے اترکر تمین سلام کئے اور است باندود سے ۔ نمانم سلطان نے کوئٹ اداکر کے جاندی کے تھال سے گنگاجمنی محلاب باش اکھا کے شاہزادے کے دامن معطر کئے جسن دابی سے مشک سنے تكل كرآستينوں كوبوسه ديا اور ہائتھ جوگز كرخانم سلطان نے عرض كيا ۔ ماحب عالم نے فرمان جيج ديا ہوتا .... لونڈى در دولت برحاصر ہوجاتی يُ

"سواری کا ادهرے گذر ہوا توجیعتانی مان کی آوازنے بازو کروکرا آار

"<u>L</u>

بینترائی مانسلیم کوجھگگی ۔ نواب نے دونوں ہاتھوں سے بیشوائی کی اور صندنی پر بڑھا دیا۔ نواب کا ایک فادم بنگھا ہلانے لگا، دوسرا چنور کے کا کا کے بیجھے کھڑا ہوگیا۔ شاہزادے کے اشارے پر دہ دونوں اس کے دائیے بازو پر بیٹھ گئے ۔ باتیں طوت فائم سلطان دو زانو ہوگئیں ۔ جنتائی مبان نے دست بستہ اجازت مانگی ۔ شاہزادے نے داہنا ہا تھا کھا کہ اجازت کے ساتھ محمد دیا ۔

" "وبى غزل سناؤ .... چرسنارسى تقيس "

اور جیتائی جان نے پورے بناؤاور سجازاور کہا دُ کے ساتھ نول جھے مرسلے سے وہی آواز طلوع ہوئی جس جھے مرسلے سے وہی آواز طلوع ہوئی جس کے لفظ لفظ پر جان قربان کر دینے کوجی چا ہے لگتا ۔ جیسے زمین و آسمال کے درمیان اس کی آواز کے سواج کچھ ہے نا قابل امتنا ہے ۔ اور جب اس نے پیشعرا واکہا ہے

دیا ہے شاہ کوئی تا اسے نظریہ سکے بنا ہے عیش تجل صین خاں کے لئے توظفرنے پوری آنکھیں کھول کر تواب کود کھیا۔ نواب نے کھڑے ہوکرسینے پر ہاتھ باندردہ کئے اور عض کیا۔ پر ہاتھ باندردہ کئے اور عض کیا۔

برہ سامب عالم ... جنتائی جان شاء وہ ہے۔ اس نے غالب کے مصرے میں ذراسی تحریف کرئی ہے مصرعہ تھا طر مصرع میں ذراسی تحریف کرئی ہے مصرعہ تھا طر دیا ہے خلق کو مجبی تا اسے نظرنہ لگے ،

ظفر نے جنتائی جان کو دکھا جو اہریں ہے رہی تھی اور آہستہ سے کہا۔
" خلق کا ہاتھ اتنا دراز ہوگیا کہ شاہ کی گردن کے بہنچ گیا۔ معا ذائشر
معا ذائشہ " نواب کے گلائی جرب پر ایک پر جھائیں سی آکر جی گئی۔ جنتائی جان
خود اپنی آواز کے رتص اور برن کی موسیقی کے نشتے میں مست درو دیوار تک
سے بے نیاز رقص وموسیقی کی دیویوں سے داد وصول کرتی رہی۔ فراخ تم ہوئی توجیعے اندھیرا ہوگیا۔ شاہراد و کھڑا ہوجیا تھا۔ ابردؤں کی جنبش سے سلام
قبول کئے اور تیری طرح باہر کل گیا۔ بوجے برسوار ہوکر نگاہ اکھائی، گویا جگی ہوئی گردنوں کی کورنش قبول ہوئی۔

معفل ہے آواستہ ہوئی ۔ سب ہید وہی تھا۔ سازوں پر حرکت کرتی ہوئی وہی بھا ۔ سازوں پر حرکت کرتی ہوئی وہی بنی وہی ہوئی وہی بے نظر انگلیاں جن کے جھونے سے جنگاریاں نکلنے لگتیں ۔ وہی تنالئہ عالم جغتائی مبان تھیں جن کا گلا شر ساگر تھا اور جن کے یاؤں کی تفوکر سے رقص کی جنت کے دروازے کھلتے ہتھے ریکن نواب کے حواس کا ذا یقہ بدل جکا تھا ، کو واہر جبکا تھا۔ انگینوں میں جسے والایت کی شراب نہیں کماری باؤں کا بانی بھرا ہو۔ گھڑی بھر میں جسے ساری عفل باس ہوگئی۔

دوسری غزل ہوتے ہی مزاع آشناخانم سلطان ہائت یا ندوہ کر کھڑی ہوگئیں۔
دوسری غزل ہوتو دستہ خوان لکا یا جائے ؟
نواب جو دولھن کی جوٹی کی طرح ہی ہوئی سلک سے کھیل رہے ہے ،
کھیں دور سے یولے ۔

" بہترہے " اور بہلو برل لیا ۔ اکھی خانم سلطان کرسے ہی بین تھیں کے دوار حاضر ہوگیا۔ نواب نے اسے دیکھتے ہی ابروسمیٹ سلئے۔ کے نواب کا خبردار حاضر ہوگیا۔ نواب نے اسے دیکھتے ہی ابروسمیٹ سلئے۔ " سرکار والا تبارکا اقبال سلامت " نواب سیدھے ہوکہ بیڑھ گئے اور

ئىنىكارى -دوكهو ئ

" ولی به رسلطنت خلد آشیاں ہوگئے !"
" میرزا فخرو ، اناللئر ... ! اور صندی سے احبیل کر کھڑے ہوگئے ۔
" قلوی مبارک کے دونوں دروا زول بر ماتمی دھنیں بجے رہی ہیں ادر شہر میں تہلکہ ہے !"

" حوری لگاؤیم کمی سوار ہوں ہے "

ایک خدمت گذارنے دیائے روی کے جنے کی آسینیں کھول دیں۔

نواب نے ہاتھ ڈوال دیئے جنتائی جان نے دونوں ہاتھوں میں تلوار سنبھال

کر بیش کی ۔ خانم سلطان کے اشادے پرایک لونڈی نے گڑکا بیاں یا انداز پر

رکھ دیں ۔ ساز ندے تصویروں کی طرح ساکت تھے کہ نواب کے اردل کا افسر کمر

میں طبیجی کی جوڑی لگا سے میں کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔

میں طبیجی کی جوڑی لگا سے میں کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔

بمرزی کے جوتوں کی مانوس جاپ اور روشنی سے زینہ بھرگیا۔میاں كلونے مردنگ كواس كے مقام يردكھا اور التے بيروں وايس ہو گئے واس فے طشتری سے بادام المفاکرمنم میں ڈال لیا گلاب کے شیشے کی مرتور کر وقط سے زیادہ بیالد مرک اول طام کی بوئل سے لبریر کیا ۔ کا نیتے ہاتھوں سے بیالہ الطهايا توجيعة ترك بيكم كي أتخفيس جيلك كنيس راس نے لب جرم كريمال ركھ ديا. كارّ سے يشت لكاكرة عميس بندرليس -سامنے زنده غالب كمطراتها - ياں برصابے کا ایک نام موت میں ہوتاہے۔ دراز قربکٹھا ہوا برن جیسی رنگ، ایساکہ جہدے پرجہاں مجام کا استرولگتا سنری سی میک جاتی ۔ شراب سے بینی ہوتی علاقی آ تھیں کہ نہاکر نکلتا تو لال لال دورے تیرنے ملتے۔ کھری ایک کے وونوں طوت دور تک کھنے ہوئے گھنے سیاہ ایرو، اکبری ہاتھ کہ بیج کی انکی صنو کے ابھاریک پہنچ ماتی ۔ سبزمشروع کے یا بجائے کے یا پنچوں سے بیر ہا ہر تطلقے توبری بڑی طنا زا تھیں گڑجا میں ۔ ترک بیم نے کیسا توپ کرکھا تھا کہ ر آپ کے یاؤں تورقاص کے یاؤں ہیں .... کیسی معری برسات کی تی تولیوں دوبیرتنی ۔ آسمان میں جامنی بادلوں کے شامیائے لگے تھے جیسے مغرب کا وقت ہوگیا ہو۔ نم خنک ہواکی موجر استے ستی ٹیک رسی تھی جیسے ساتی فطرت نے ایک ایک موج کوشراب میں ڈبودیا ہو۔ بارہ کی توب ملے دیر ہومگی تھی۔وہ تن سكه كرت بر جارانى كى بيم أستين اورسبز كليدن كايا يجامه يسخ إنى ك سانس لینے کا اتظاد کردہا تھا، لیکن یا فی تھاکہ ایک سال برسے مارہا تھا۔ ادروه اس یانی میں معلسراکی طوت میل بڑا۔ ڈیوڑمسی سے سکتے ہی امراؤ بھے نے

ٹوکا ۔

"السرات نے اواز کس نردی "۔
اور وہ سی ان سی کرتا پوراضی پارکر کے صدر کے دوہرے دالان پر پرطرہ گیا۔ فرش ... جیسے یہاں سے وہاں کس بیر بہر ٹیاں بجھا دی گئی ہوں ۔
مسند کے ساتھ قالین بھی انطفاد ہے گئے تھے لیکن گاؤ تکیے ٹول کے شئے غلان پینے اپنی ابنی جگہ مرج دیتے ۔ ایک عنبی میں انگیٹھیاں دہا رہی تھیں اور بجوانوں کی خونبوؤں سے پولا دالان بھوا پڑا تھا۔ ایک طرن سنیوں کی قطاد تنکوں کے سروٹیوں پرسرخ پوشش بہنے جنی تھی اور لوکیوں اور عور توں کا جھرمٹ لرزاں تھا۔

و ترک بیگم می وجہ سے کہد رہی تھی ... ان سے معذرت کر لیجے '' رسیم نے اسے توال دیتے ہوئے جیکے سے کہا اور میٹھی ٹیٹھوں سے میلم نے اسے توال دیتے ہوئے جیکے سے کہا اور میٹھی نظروں سے

سکیا و کھے رہے ہیں آپ اس طرع ؟"
قطنی کے بھیگے ہوئے سنرکرتے سے ان کی سرخ بست و بالا محرم
محملک دہی تھی اور مبلدی میں اوڑھے ہوئے سینرریشم کے دویے کے یالے
میں ان کا جرہ لال مصبحو کا ہور یا تھا۔

میں ان 6 ہمرہ ماں میں میں درکھ دہا تھاکہ اس نے کی بیدائش نے آپ بر "مجھ نہیں ... بس بیر دکھ دہا تھاکہ اس نے کی بیدائش نے آپ بر محقے من روی انڈیلا ہے ؟

والتر" اوروه اس کے اِتھ سے توال جیب کر کے میں میں کسی

جهال ترك سيم حصي موفي تقيس ـ

" ترك باليم أب كى خدمت مي آداب بيش كر رسى بين ي

بیگم نے سی سے اطلاع دی ۔ ترک بیگم ... مرہدہ فوج کے جوانامرگ ایرانی رسالداری کمسن بیوہ ، جن کی غزلیں وہ بورے ایک سال سے بنا رہا تھا۔ ترک بیگم کی تخریر کے دائرے معبوبوں کے کمیسوؤں کے صلقوں کی طرح قائل اور مرکز عبوبوں کے مال کی طرح ترجیعے ہوتے اور جس کے اشعار کی زمن

نسے در دکی خوشیوسی اکھتی رمتی ۔:

" بى مرسے ياؤن تكسما مت ہوں "

زندہ کھرمدار آواز، ہڑیوں میں اترتے ہوئے غم میں شرابور اپنے آپ یراعتما وسے دھوکتی ہوئی۔

بی با فراس کے اس آبار دیے ایکن دنیا کے عالموں کو کرے کے اوجھڑی اینے باوشاہوں کے اسے آبار دیے ایکن دنیا کے عالموں کو کرے کی اوجھڑی پکانے والوں سے بھی حقیہ جاتا، نتیجہ یہ ہواکہ دنیا کا علم ہمارے ہاتھ سے بھیسلتا میلاگیا۔ دنیا ہمارے ہاتھ سے کلی میلی کی یہی نہیں بھہ دمین بھی ہماری تھیوں کی گرفت میں نہیں دہا۔ ہم معول گئے کوسلمان کے سے دمین و دنیا ایس ہی سے کے دورخ ہیں۔ اب نے گرو دکھشنا کا نام سنامے ترک بھی ہا

لا جي .... جي نهيس ا

" بہابھارت کے ہیرواور راج یرصشر کے بیٹے ادجن کے گرو دروناجاتی نے جب دکھا کہ ان کا ایک بھیل شاگر دن تیراندازی میں نفیدت رکھتا ہے تو انفوں نے اپنے بھیل شاگر دن تیراندازی میں نفیدت رکھتا ہے تو انفوں نے اپنے بھیل شاگر دسے گرو دکھشنا میں اس کا داشنے ہا تھ کا انگور کھا آبار کر گرو دیو کے جونوں میں ڈال دیا آپ ما انگر کھا آبار کر گرو دیو کے جونوں میں ڈال دیا آپ ما انگر کھا گرو دکھوت ہے میں ہوں گی کہ انسانی تہذیب کی آدمی کھائی اس ایک انگو سے کے گرو تو کم از کم تو میں ہور کی در میں اور ہم آپ کے گرو تو کم از کم تو میں اور ہم آپ کے گرو تو کم از کم تو میں ہور کی در کھوت ہے گرو دکھشنا ہی کے نام پرآپ ہم سے اپنا پردہ انھا دیجے ۔ "
کرو دکھشنا ہی کے نام پرآپ ہم سے اپنا پردہ انھا دیجے ۔ " امراؤی کم در کھی ترکی بیگی ، اس بھی چوڑی تقریر کا مطلب کیا ہے ؟" امراؤی کی تو کو کو کھی کے کہ ا

بہلوؤں کے دونوں دالانوں کے کنارے کے دروں میں رنگی جنگی رتبوں کے جبولے بڑے تھے۔ لڑکیاں پالیال جبوٹے لے رسی تھیں اور جھاجوں برستے یانی کی برحصاروں میں بھیگ رہی تقیس اور ان کے بیزرنگول کے کیروں سے ہر طون میں سے کھلے ہوئے تھے اور صرر کے دوہرے دالان کے وسط میں دسترخوان سج رہا تھا۔ گرم گرم مکین اور کھٹے اور بیٹھے کیوانوں کے طباق اڑ رہے تھے اور قابیں سے رہی تھیں اور میاں گھمتن کی دولھن اور بی و فا دار نے سب کو بلاکہ دسترخوان رہمھا ویا تھا۔ بھراس نے دیکھاکھ بھی کے درسے نور کے ساتھے میں ڈھلی ایک زنرہ مورت تھی اور امراؤ بیگم کے بہلومیں بیگھ گئی۔ ڈپڑاتے زنگوں کے ڈھیریس وہ سفیداریی یا تجاہے ، سفیدکرتے ، سفیدشلوکے اورسفیدی دوسیتے میں آسمانی مخلوق معلوم ہورسی تھی سے سزا کے طوریہ دنیا کے مذاب خانے میں بھیج دیا گیا ہو۔سونے کے تاروں کی طرح جیکتے ہوئے ڈھیروں بالوں، مسرخی مایل سنہرے بالوں کی موٹی موثی بغیر موبات کی چرتی ۔ اس کے داستے ہیلومیں طری تھی ۔ نہ ماکھوں میں مہندی، نه دانتوں میں مستی ، نه مونٹوں بریان کی دھڑی ، نه آنکھوں میں سرے کی لكيرونه بالتقول ميں كي تخيل نه بيرول ميں مازىپ .... زيور كے نام يردا ہے التما كى لانبى الكى ميں شفعے سے ہيرے كى انگوتھى كے سواكي ميں ناتھا ليكن دہ سب کھ تھا جگسی کو اس کی تمام آرائشیں مطاکرسکتی ہیں۔ اس نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا ، جیسے نظری تا ہوسے کل گئیں ، اپنے آپ سے بریکا نہ ہوگئیں۔ دہ سرسے یاؤں کے سن ہو دیکا تھا۔ زبان ذائقہ تھول گئی تنی ۔ وہ نواسلاس

طرح سند میں رکھ رہا تھا جیسے حلوائی دونے میں سٹھائی رکھتاہے ۔ لڑکیوں کے بہتے اور بنگیوں کے تسقیم کسی دوسرے دس کی آ وازیں تھیں جن سے اس کی سماعت بوجول تھی ۔ بھر اس کے سامنے بی وفا دارنے ایک خوان لاکہ رکھ دیا جس میں اندرسے کی گولیوں کا کتھال ، سبز دسرخ چنریوں کا ڈھیر، ہری لال نخوں کے لیتے رکھے تھے ۔ وہ دیکھ دہا تھا کیکن نہیں دیکھ دہا تھا۔ بی وفادا فریب آگر کہا۔

" بیگم صاحب کے ماسکے سے آیا ہے " وہ خاموش رہا تو بی وفا دارنے ہوجھا۔ "اموں کی گئن لگاؤں ہے" « نہیں "

بی وفاداراگراس وقت مخت طاؤس لگانے کی اجازت مانگتیں تو کھی محروم رہیں۔ مجبوٹے بھائی میرزایوسٹ کی دولون نے فاصدان بیش کیا۔
ایک پان اس طرح ہے ہی جیسے امرار دبنی محفلوں میں تبرک لیتے ہیں برک بیگم سفید دویئے کے بیروں سے ابنا آبا و بھکے اس طرع بیٹی تھیں کہ سامنے ہونے کے باوجود سامنے نہیں تھیں لیکن اس میسری آنکھ کے سامنے ان کے جسم کا ایک ایک خط اکی سامنے لگا ہوا دسترہ اس طرح کھلا بڑا تھا جیسے سامنے لگا ہوا دسترہ اس کے دامن سماعت پر جیسے موتی دول دیتے گئے۔ وہ اسے دیر کے بعد اس کے دامن سماعت پر جیسے موتی دول دیتے گئے۔ وہ اسے ابنی آوازعطا کر دمی تھیں۔

ابنی آوازعطا کر دمی تھیں۔

ابنی آوازعطا کر دمی تھیں وہ سبزقدم ہوائے کھیں تلف کردی "

"جیسے رضیہ سلطانہ کہہ رہی ہودئی ہمادے مثلاموں نے کھودی '' "کوئی حریح نہیں اس کی تقل بھیج و شیخے میں دوبارہ بنادوں گا '' "نقل ہی توہمارے یا سمحفوظ نہیں ''

" بهوئمه ... بی وفادار زرااین سگیر کاقلم دان تولانا ." بی وفادار نه ایک طاق سے صندل کاقلم دان اور صندو قید انتظار سلم رکھ دیا اور وہ ترک بیم کی اصلاح کی ہوئی بوری غول یاد کرسے تکھفے لگا اورخود اینے حافظ کی واد دیتا رہا۔ ترک بیم نے دونوں ہا تقوں میں کا غذرتعام کرمطلع پر مكاه دان توجيسے تكاه م كرره كئ - وه ايك ايك شعر پرمعتی جاتی اوركتكيوں اسے دلمیتی جاتی ۔ وہ چوری چوری کی آدھی آدھی تاہیں اس کے اسے فن کی اليسى اوراتني كمل تعربيت تعيس كران كرما من نظيري اورع في مي مربع كي شاإد بخششون كى كهانيال مقير علوم بوتي جب ترك بالكي كطرى بوتي توان يسك كرتے كے دامنوں اور دو يتے كے بودن سے يتھے ہوت ياؤں برمند ہوگئے. سرخ وسفید تندرست ترشے ہوئے یا نوک، جیسے سونے اور ما ندی کو ملا کر شاہی زوروں نے مرتوں کی ریاضت کے بعد کھڑا ہواوران پر فقیق ممنی کے ناخن جڑے ہوتے ہوں ۔ ختائی مان جیسی بے نظر رقامہ کے ساول ہیر ان كے سامنے مكوئى كى كھڑاؤں كا جوڑامعلوم ہوئے رجب وہ جانے كے لئے مڑیں اوران کی ایریاں نظراتیں توعسوس ہوا جسے یا تجاسے کی حادیوں کے نے بیربہوٹیوں کے تھے رکھے ہوئے۔ سکڑوں بیروں میں چکنے والے الدیرو نے ہی تواسے منزل مقصود کے داستے برقال دیا تھا۔ معیول والوں کی میرکی

رما زیما ۔ امراؤ بیگم اپنے ما کیے گئی تھیں کہ داجہ بلوان سکھ سے بھائی کنورگردھاد شكه اكبرا با دسے دتی آسے اوراسے اپنی شكرم میں اس طرح برط ها ليا سبي سباب کے بقیجے رکھے ماتے ہیں۔ اسمان پریادل کا دل بادل کھڑا تھا۔ وہ سجد فوۃ الاسلام کے درو دلوار دیکھتا ہوا چھوٹے سے مزار کے پاس آکر بھٹا گیا۔ دور سرسبر طیلوں کے اس تناہی سرنوں کا جوڑا مسرخ مجھولیں سیسنے دوب جررہاتھا۔ ره ان پرنظری جمائے بیم اس اس اور قعول کی ایک ڈار آدام یا ٹیاں آبار نے لگی اور اجانک جیسے انکھیں روشن ہوگئیں رسیاہ یا تنجوں میں وہی یا نوار جگ رہے سے مصلے میسے ووشعلیں عبل رہی ہول رجب وہ فائح برمد كر تكليس اور تطب میناری طرف طیس تو وہ می تھوڑے فاصلوں سے ان پیروں کے نشانوں پر اینے تلووں سے سجد ہے کہ تا جلنے لگا اور اس کی فراست نے تار کیا کہ بھاری نقاب میں جیسی ہوئی آنکیس اسے دیکھ رہی ہیں ۔ بھروہ بیربور سے بیروں کے ايك جوزے كے ساتھ تھنے نگے۔ بيراك غول بيا كاك كى طوت كل كيا اور دوسراقطب مینار کے دروازے میں غروب ہوگیا اور بوا سنرقدم نے اینے برقع کی نقاب الٹ دی اور آ مستہ آ مستہ اس کی طرف میلیں ۔ ان کے سلام کے جواب یں اس نے کہا

" بوامبنرقدم اگرتم نقاب نهالشیس تومیس تم کوکسی شهور دُیورهی کی بیگم ادرته ۱۱

> اور واکے طباق ایسے ادھی جہرے برگا بیاں مجدسے لگیں۔ او اے میرزا میا حب آپ میں "

خفتان کی جیب سے ایک روبیہ نکال کران کی شمی میں بندکر دیا۔
"برا... زندگی میں بہلی بار آپ سے ایک بات کھنے کو جی جاہتا ہے!"
"بوا کی سات جانیں قربان آپ برسے میرزاصاصب ... آپ فرائے وہ "
"بم نے خواب د کھیا ہے کہ آپ کی بنگر کے ساتھ کمال جمال کی درگاہ میں التح کر آپ کی بنگر کو کوئی احتراض نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ ہماری شاگر دہیں اور شاگر دکھی ایسی کہ زبان نہیں کھولئیں !!

اور کی میزاصاصب اساد کی جرتیاں بھی شاگر دا ہنے سربر دکھ سے کے اس میں شاگر دا ہنے سربر دکھ سے اساد کی جرتیاں بھی شاگر دا ہنے سربر دکھ سے اساد کی جرتیاں بھی شاگر دا ہنے سربر دکھ سے ا

" کیکن یہ جو دنیا کے کتے ہیں ان کی زبانیں بس تھی رہتی ہیں " " اے میاں جرتوں سے آگے آگے جلتی ہیں "۔ " توبواکوئی صورت کا لئے اور آپ ہی نکال سکتی ہیں " بواکو ترتوں بعد اپنی انجمبیت کا حساس ہوا توجعوم گئیں اور اعتماد کے

" ایسا کیمیے میرزاما حب کرآپ میل رکھے ، میں بگم صاحب کولے کر اتی ہوں ، نیکن ذرا دیرلگ جائے گی " " ہم قیامت بک انتظاد کریں گے " وہ بواکو مزید کچھ کہنے کا موقع دیتے بغیر درگاہ کی طوت مواکمیا ۔ درگاہ کے مصاد کے پورب میں شیلے پرسنگ سسے نے کی جھتری کھلی فجری تی ۔ دہ مشرقی رخ کی مبالیوں سے ٹیک لگاکہ درا زبوگیا ۔ دیر کے بعد جب ورج فی میں لگا ادر دھوپ تیز ہونے لگی تب ایک ڈولی آئی نظرانی ۔ وہ نیجے اترایا اور كهارون كوروك كراس في آست سے يوجها .

«كيا بواسبزقدم بي ؟" كها روى نے وولى ركھ دى ران كے باہر سكتے ہى محسوس ہواجسے دل بڑیاں تو دکھریا ہر مل آئے گا۔ رس ملے ایری بڑی دردے حک اکٹی۔ وہ تھوری

دیران سے ساتھ مینتا رہا۔ بھرایک بار اور بوای مٹھی کھول کر بندکر دی ۔ درگاہ

کے دروازے پر جہاں طورلیوں کی قطاری جنی تھیں اور مردوں ،عورتوں اور کول کے وصرکتے تھے۔ بواسترقدم وہیں ایک سائبان کے میجے بیٹھ گئیں اور وہ

ترك بيم كے سائھ سائھ ميلتا ہوا در گا ہ نيس داخل ہوگيا ۔ النصيس كوئى بنيس دكھ

ر ما تقالیکن معلوم ہور ما تھا جیسے ہرنگاہ انفین برجری ہوئی ہے۔ تاہم مزار

كے تعبے میں اس طرح واخل ہوئے جیسے ترتوں سے اسی طرح زیارت كرتے

که رسیم بهول . فائخه بره که به برنگلته بهی وه جها نگیرسی کی طوت حیلا - ترک بیگم

ارزتے قدموں سے پنجھے تھیں۔ زینے سے مل کرجب وہ شنشیں کی طرف مڑا تو

والب نے مجھ بدنصیب کی نہیں توانی مزست کا خیال کیا ہوتا بہتوں

بیگی نے برقعے کے دونوں دامن اس کے ہاتھوں سے جھڑا نے کی کوشش کی ۔ در ایس بیسنے میں ڈورب رہی ہیں ترک بیگی "

اور برقعه آباد كرابين كاندصون بروال ليا يبيم نے سياه دوسيط میں اینا آیا جھیانا جا ہا تو اس نے ان کے دونوں ہاتھ بھام گئے۔ " ترک بیگم آج اینے حسن کی جنت کے دروازے کھول دیجئے ہم ہے اعتماد کیمے۔ آپ کی عزت اور حرمت کے سب سے بڑے محافظ ہم خودہیں " ترک بنگم کے التحول کے رو پہلے کیوتر اس کے التحول میں بھڑ کھیراک خاموش ہوگئے تھے جسم تھولوں سے لدی شاخ کی طرح لرز رہاتھا اور ا تکھیں آنسوؤں سے تربتر تھیں اور ان کے دونوں طوت سنہرے مرخ بالوں كى نئيں بل رہى تقيس اس سے زياد كسى خواہش كى كميل سے أكاركر رہى تحصیں اور آنکھیں اِس کی آنکھوں میں کری تھیں ۔ " غور سے دعیھے ہماری آ کھوں میں شریعیت محبت کے ملاوہ سی جزبے کی پرحصائیں مک شہوگی ! "كاش آب جو كيد كه رب بي اس يرعل كيا برما ي كاش آپ كى زان سے یہ جلاہم نے سکرات کے عالم میں سنا ہوتا : " بنگر نہیں ترک بنگر میرزاصاصب کے بیم لو ہاروگئی ہوئی ہیں۔ آپ نے ہم کوکیسی نیک بخت میری کی نظر سے گرا دیا یہ ترک مبلم ناگزاری کی به تمام با تیس تم اینی غراز ر کے ساتھ لکھ کر بھیج سكتى برنيكن يە چند كمع جوتقريرنے بمايرى كودىمى وال دسية بمي " " نہیں .... آپ کی تدبیرے آپ کی گود میں ڈال دیتے ہیں !

"فیرونهی سی کین ہاری آنکھوں پر خداکے واسطے اتناظام نہ یہے "

«ظلم سے آپ کا کیا دشتہ ... ظلم توہم عورتوں کا مقدر ہیں ۔ آپ تو جھری ہیں ۔ آپ تو جھری ہیں ۔ آپ نو جھری ہیں ۔ آپ فراوزہ آپ برگریڈے ۔ زخم برطال خردزہ کا فیصل ہوگا ۔ ا

اور ترک بگیم نے اس کے شانے سے برقعہ کھینے گیا۔
" ہماری آرزو تھی کہ ہم متھارے مندسے تھاری غزل سنتے بہتھیں کیا
معلوم کہ امراؤ بنگم نے متھاری غزل خوانی کی س کس طرح تعربین کی ہے ؟
معلوم کہ امراؤ بنگم نے متھاری غزل خوانی کی س کس طرح تعربین کی ہے ؟
رینے میں غروب ہوگئیں ۔ اور جیسے

م المحول سے روشتی میلی کئی۔

رن مینوں سے اور میلنے برسوں سے زیادہ لمبے ہوتے گئے۔ مرتوں کے
بعد کہیں ایک اُدھ غزل و صعداری کے طور پر آتی اور بن کر جلی جاتی۔ امراؤ
بیگر کبھی ذکر بھی کر تیں تو اتنا کہ استے دن ہوگئے ترک بیگر ہنیں آئیں بھرایک
رات اس کا ہنستا کھیاتا بچہ جیٹ بطی ہوگیا جیسے شیشتہ ہاتھ سے جھوٹ جائے
اور کچہ بنائے ذینے۔ وہ امراؤ بیگر کو تھیک کر ہا ہر ار ہاتھا کہ ڈیوڑھی کا
جھتہ جھبموا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہوگئیں۔ اکہری نقاب کے بیجھے اکھیں
دیک رہی تھیں، جیسے پوچھ رہی ہوں میرزا صاحب ہے کو کیا ہوگیا تھا ؟
دیک رہی تھیں، جیسے پوچھ رہی ہوں میرزا صاحب ہے کو کیا ہوگیا تھا ؟

يسودا مهنگانسي ب

وه دوید می سے تکل آیا۔ موکز دیجھا۔ وہ اس مگراس طرح کفری تعیں۔

دیوان فانه فالی میراتها سادے آدمی محل سرا میں تھے۔ وہ شاتوں بر الوان ڈالے ہملتا رہا۔ دو کا گرنج جگائها اور وہ ہمل رہاتھا کہ زینے پر محتاط قدموں کی سہی ہم چاہیے مسوس ہوئی ۔ " آب … ترک بگیم آب … اور اس وقت!" " تقدیروں کے بننے ادر بگرانے کا وقت مقرر نہیں ہوتا"

" اندر آجائیے !

اس نے لیک کرملین اکھا دی ۔ وہ یا انداز پر کھڑی تقیں اور اس کے ہاتھ کھرے میں موجود تمام مردنگ ، تمام کنول اور تمام شمعدان روشن کر رہے گئے ۔ رہے گئے ۔

" آب کیاکررہ میں ہے" " و کیمنا میا ہتے ہیں کہ یہ تمام روشنیاں آپ کے وجود سے بھو ملتے موت نور کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں !!

"آب نے برکیاکہ ڈالامیرزاماحی ! "ہم نے سی کہا ہے ترک بیگم ... اگرواتی خداہے توہم اس کومامر

و ناظرجان کرتم کوتقین ولاتے ہیں کہ ہم نے سے کہا ہے ۔ و دو دیر تک اس طرح کھڑی اس کو دکھنی رہیں ۔ایک تک دکھنی دہیں۔ "معات کردیجے .... ہماری بیوگی کے تصرف میں ہمیں معات کریجے: اور ان کا سرد مصلک کران کے گرمان میں آگا۔ " ہم نے تم سے کہا تفاکہ تمقاری عزت اور حمت کے سب سے ركا محافظ مم خود ميس " " إل فرايا كفارً " متھارے ہیاں اس طرح آئے کے رازے کون واقعت ہے ؟" "سبزقدم .... زینے پر شری ہوئی ہے ! " بى توجا بتلى كاكتمى دازى طرح آپ كوائے سے ميں جياليں. ایاس کی طرح یوں ہین لیس کر آپ رکسی کی نگاہ نہ پڑے تیکن کیا کریں آپ کی ممت کے لئے آپ کو مجمر دیجھے بغیر رخصت کرنا پڑر ہاہے۔ المفول نے دوشالے کو بناکر اور صال وليكن أيك شرط ه ... آب جلد سے جلد م سے ملیں گی " مرکب در کهای در اور کیسے در یہ سب آپ پر خصر ہے ! " کیکن ہے س طرح مکن ہے ؟" "اگریکن نہیں ہواتو ہم دن وہاڑے آپ کی علی سرایں گھس آئیں گے! « نہیں ۔۔۔ نہیں''

" قلم ہمادا کھلونا ہے ترک سکم جس سے ہم اپنے دکھ کو بہلاتے ہیں کئیں نوارہماری وراثت میں ہے اورہماری آبروہمی :

"ہم تواسی مہینے آگرے کے لئے سوار ہونے والے ہیں "
" وکیوں ی

" ہماری حیوتی بہن کی نتد کی شادی ہے۔ انگھے ماہ میں اس کا شدید

رار کے کہ جب ہے۔ "سفری سبیل کیا ہوگی ہے"

رو کیم غلام حسین صاحب اس کی خوش دامن کو دیکیفے جانے والے اس کو دائیں کے کرج بالکی دتی آئے گی بہم اسی سے سوار ہوجا میں گے: اور دہ اروازے کی طرف بڑھنے لکیں ۔

" ہرں" ادراس مرکمهارکے چاک کی طرح گھوشے لگا۔ شبع ہوتے ہوتے اسے کنورگر دھاری شکھ کے نام خطاکھ کرادمی اداکبرآبا دروانہ کیا۔ اس نے کلھا تھاکہ ہم کواگر جیتا دیکھنا چاہتے ہو تو گھڑی سواری جمان آباد ہنچو۔ پانچویں دن کی شام گہری ہورہی تھی اور وہ بہا لہ بڑھال رہا تھاکہ ذینے پر گھوڑے چڑھنے گئے کمنورگر دھاری شکھ رجیس پر ساق پوش اور لوٹ چڑھائے کہے میں طبنچہ لگائے سامنے کھڑے تھے۔ ماق پوش اور لوٹ چڑھائے کہے میں طبنچہ لگائے سامنے کھڑے تھے۔

« خیریت ہے میرزاماص ؟ " کنور نے بغل گیر ہوکر ہوچھا ۔

« تم آگئے۔۔ تو خیرمت آگئ '' " دکیو میرزاصاحب، تم ہونتا واور ہم ہیں سیاہی ۔حرفوں کے طوطے مینے اپنے یاس رکھواورمعالمے کی بات کروسم سے " " ارے یارتم تو ایجی بنے کھرے ہو، ذرانها و دموؤ، کیرے بینو. لال بری کا ایک آدمد برا اوا و معاطے کی بات بھی ہوجا ہے گی " « اوں ہوں ... پہلے بات بھرگھات " د توسنو محص آگرے سے دالی کے لئے ایک جوڑی جاہتے ہورے تام جھام کے ساتھ زنافی سواریوں نے سے اور جب میں مانگوں تب ملے: " كي مالوس تم نے تحد سے كها بوتاكرائي بالتوں كى جورى كا شاكرت

دے تو میں کچھ سوجیا بچارتا ، نیکن یہ فعن شکرم بھی کوئی شینے تھی جس سے سے اتنا طوار بانده والا ـ امال ايك يرزه ككي كربهي ديا بوتا ـ جمال او جب الرح مجه طلب كرتے ما مزہوجاً ا ... فلانے ساكھ جوتے كھول آكر يا جب ميرميركيمرگوشت كياب اورا ده أده ميرشراب بيك مي المركر كالخف على كميدان كوجان يو-"كميدان صاحب كايوديوريال يال جانتابوں " " اور دتی کے ملیم غلام حسین کو کمبی جانتے ہو؟"

"سات شِتو*ں تک کو مانتا ہوں "* " توجب مکیم صاحب کمیدان صاحب کی بیم کود کیدکر دبی کے لئے سوار بنوی برتو بخفاری سواریوں میں سوار بوں اور انھیں سواریوں برکمیدا صاحب کے مہمان وئی سے اگرے کے لئے سوار ہوجائیں " كنورنے ابروسمیٹ كريال دكه دیا۔ " بھائی میرے یہ سب ہوجائے گالیکن تیراآ فرکیا فائدہ ہوگا! " اگرمیراکونی فایده نه ہوتا تو تم کو اتنی تکلیف کیوں دیتا !" " و کیمه بھائی ہم کھا نٹرے بھا نے کے آدی ہیں ، یہ تریا میلترتومان! اور ایک ہی گھونٹ میں بیالدانڈیل لیا۔ كنورك رخصت ہوتے ہى اس نے نیشن کے مقدے كی آڑ میں اکتراد كي سفركا اعلان كرديا اورأ تنظام كرنے ليكا -سنرقدم اس كے خفيہ تضويب كے متعلقات سے بھرے ہوئے پرزے لاتی نے جاتی رہیں ۔ انجی مكیم علام من ولی سے چارکوس کے فاصلے پر سے کوئورگردھاری سنگھ کا سوار ایک کوئل كيورًا كرما ضربوكيا . اس نے سامان كے بنتے اس كے والے كئے . امراق بیم سے امام منامن بندھوایا اورموارہوگیا۔ دانت رجگیرگانوں کی سرائے میں گذاری - دوبیر کا کھانا کھاکر حقہ بی رہا تھاکہ سوار نے کنور کے اتر سے
کی اطلاع دی۔ با ہر کلاتو ایک دوکڑی اور دوشکر میں کھوبی ما رہی تھیں اور منى سوارً معور المعادم كفرا عقد تياد كمرون من كداو برماندنيان كلى تعیں۔ دروازوں پرد صلے بردے بڑے کے اور کھانا تیار تھا۔ بہلے بوا

سبرقدم بغل میں حسن دان کئے اتریں ، ان کے بیٹھے بیٹھے ترک بیم سفید راق رقعه بہنے تشریعت لائیں۔ حب سنرقدم سامان شگوانے کے لئے باہر س میں تو وہ کمرے میں وا قبل ہوگیا مبلیم دروازے کے پاس می کھڑی تیں۔ اس نے دونوں ہاتھ ہے کہ انکھوں سے لگا گئے۔ وہ بے نیازس کھری رہیں. ىزوش، نەرىخىيەە ، نەمضطرب ، نەطىئن، آپ اپنى تماشا كى. " آب جانتی ہیں کہ ہم آپ کی آواز کے عاشق ہیں . اور آب اس طرح کھری ہیں کویا یہ بہلی بے نظیر اور آزاد طلاقات روز مرہ کامعول ہے ! " ہمنے دکھاہے کہ قربانی کے لئے بکرے کونہلاتے دصلاتے ہیں۔ المحول میں کا جل لگاتے ، کا مرار مخل سے بنے اور گھنے بیناتے ہیں ، بینگ پر بسترانگا كربه ملاتے ہيں، دور صبيبي كفلاتے ہيں اور عيد قربال كى صبح ذيح كر ڈالتے ہیں۔ مجھے اپنے آپ پر کھی قربانی کے اسی بھرے کا گمان ہوتاہے " " يەكياكىدىرىي بىوترك بىلىم ؟" و سیج که رمی بود میرزا صاحب ... ایک سبزقدم تک توخیرصبرتهاین اب کتنے ہی لوگ میری رسوائی کے جیٹم دیرگواہ ہو چکے ہوں گئے۔ اورشل سبع موسوں اتری کو کھوں جڑھی ۔ میں ون میراداز فاش ہوامیرزا صاحب وہی ون ميرے لئے عيد قرباب كا دن بوجائے گا۔ براکے قدموں کی میاب راس نے استھوڑ دیے اور کنور کے پاس میلا سے دوسفری کیروں میں مستدسے لگے بیجوان کی دسکی سے کھیل رہے تھے۔ آیا۔ وہ سفری کیروں میں مستدسے لگے بیچوان کی دسکی سے کھیل رہے تھے۔ مراہے مرزاصا حب میلدی سے مروری ایس ہوجائیں توہم سوار موں:

"اتی عجلت کی کیا صرورت ہے ؟" " استی عجلت کی کیا صرورت ہے ؟"

"ہے ... توسنے کمیدان صاحب سے طہوا تھاکہ ہے جمعہ کے دن ہم کور ہی بہنجناہے ۔ یمن چار دن جانوروں کے آرام کے لئے دتی میں قیام کرناہے ۔ اس طرح منگل یا برھ کو سوار ہوکہ یا بنج جھد دوز میں ہم گرہ ازبینا ہے ۔ اس طرح منگل یا برھ کو سوار ہوکہ یا بنج جھد دوز میں ہم گرہ ازبینا ہے ۔ یبنی آنے سے اس دوز آپ کے یاس ہیں کم سے کم ا

٠ اور زیاده سے زیادہ ٤٠٠

زیادہ سے زیادہ کی ایک صورت یہ ہے کہ روزم قرہ کمیدان معاصب کے یاس ایک سوار میلا میائے کا کہ سواریاں فتحیور سیکری کی زیادت کرتی ہوئی اربی ہیں۔ تین میار دن اور بن مائیں گے۔ جماں تک میرے ادمیوں کا سوال ہے تووہ بندوق کی نال پر بھی وہی کہیں گے جرمیں کہوں گا "

" ہول "

" رہی پرکیاپ کی مگری <u>"</u> "کیاپ کی مجری "

"ارے یہ جربرهیا ہے ،اس کا اُسطام یہ ہے کہ محرت پر کے قریب
ہماری جاگیر پر بھیج دی جائے گی۔ اگرہ میں آپ کے داخل ہونے سے
چند گھنے قبل ایک تنکرم اسے اڈالائ گی۔ رہے ہم توہم آپ کے ساتھ
نہیں رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے بھی یعنی آئی دوری پر رہیں گے
کہ گھڑی بھرمی سوار گھوڑا اسٹھا کہ بہنچ جائے .... درشن سنگھ!"

" مهاراج "

" یہ میرزاصاحب ہمارے دوست نہیں ہیں بڑے بھائی ہیں ۔ تہ نہ ہم پر بندوق بھی المطابی تومعات کردیں گے لیکن ان کو اگرمیلی نے ہ ت بھی دیجھ دلیا تومرا آباد لیس کے "

میں دیجھ دلیا تومرا آباد لیس کے "

میں کی والے علی مہاراج "

میرکنورکھڑے ہوگئے ۔

میرکنورکھڑے ہوگئے ۔

" ارے کھانا توکھائے بھائی "

و کھانا سندید میں کھاؤں گا۔ یہاں ہے بین میادسی پرمیراای۔ اِد رہتا ہے، اس کواطلاع ہے کہ میں آرام ہوں۔ ورشن سنگو ت

" 2010"

" پورے سفریں اگر بھائی صاحب کا تانبے کا ایک بیسے خرج ہوگیا تو متمارے دونوں ماتھ کاٹ لوں گائن

" कुर्य भीरा "

اوردالان ہی سے اجھل کروہ گھوٹے برسوار ہوگیا۔ است وائوں جوٹے۔ اور گھوٹا کو گوٹا دیا۔ سب کچھ اس طرح ہوگیا جینے دات نوں میں برتا ہے۔ بواسبر قدم نے اطلاع دی کریگم کھانے پر انتظار کر دہی ہیں۔ کرے میں قدم رکھتے ہی زعفوان کی خوشبو سے شرالور ہوگیا۔ مرغ سلم کی بر اِنی سے بھا ب اکھ رہی تھی۔ اسلم کی خوشبو سے شرالور ہوگیا۔ مرغ سلم کی بر اِنی سے بھا ب

بی ں۔ « جاول شام کک گرماتے اس لئے میں نے اس وقت صرف بر یا نی

لگادی ہے بسبم الشر سیجے " اور الخوں نے اپنے لئے الگ بلیٹ میں تکانے کے لئے جمیر اکھالیا۔ " ترک سکم .... ان خدا کی رحمت سے یہ نا درموقع میسرایا کہ سم تمعالے ا تو کا کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو تمارے ساتھ ہی کھائیں گے " اوران کے ہاتھ سے بلیٹ جیسین بی ۔ ایک تقمہ انتھایا تو جیسے ذایقہ زندہ موكيا ، جوان موكيا ، مست موكيا ـ ترك ميكم آبست آبست كما رمي تعيس بمعانون نے کرسے پیٹر تعبق کال کرمیش کیا۔ اس نے مرغ جاک کیا توبیط سے جا ر سلی ہوتی بٹیرس برآبدہوئیں۔ "كياسارى دات كهانا يكاتى ربيس ؟" "کل سارا دن اور آج ساری رات باورجی خانے میں گذاری ہے " بہلی باراسے سبزقرم کی موجود گی کا احساس ہوا۔ " معلوم ہے کہ دسترخوان پر کھانے کی تعربیت ڈوم کرتے ہیں تسبیکن متماس إلا كريانى كى لذت نے تجيوركرويا" ترك بيم ف سف سركواور حميكاليا . " ہم نے زندگ میں ہیلی بار اتنی لذیذ بریا فی کھائی ہے " تاني كامرويش باكربيم نے ايك باديد سامنے ركھ ويا۔ اس نے ايك جيميمنه من ركعاتواني أدارسي -میسیان انشر ... آیک بات کهوں ترک بیگم ... دسترخوان کی شیرینی گھرکے تمدن کی علامت ہوتی ہے۔ خداکی تسم آگرخداہے۔ "نوز النرآب كيا فراد ہے ہيں " " إن ترك بگر كم بمى مجال آنا ہے كہ خدانهيں ہے ۔ اگر خدا ہو تا تو دنيا ميں اتن حق ملفی نه ہوتی ، اتنی برنظمی نه ہوتی ، اتن نامنصفی نه ہوتی ۔ بھرخیال آنا ہے كہ خدا ہے درنہ ہم اس كی تسم كيوں كھاتے ۔ إن توخدا كی تسم ترك برگر اگر ، ہم

ترکستان میں ہوتے اورہمارے ہاتھ سے سلطنت ناکل کی ہوتی توہم آپ کو اپنی بگم بنا لینے کی خاطرجان کی بازی لگا دیتے۔

سبنرقدم نے دسترخوان الحھایا ۔ اندرسے پر دہ برابرکیا ۔ باہرسے ددازہ مبند کمیا ۔ کھڑی کے راستے سے کنوار کی کھنڈی ہوا کے جھو بھے آرہے تھے بھی نے کھلی سے ہاتھ دھوکر حسن دان کھولا اور حکینی ڈلی کے ساتھ الا بجی بیش کی ۔ "حسن دان میں الا بچی ہے"

اسے اینے سوال کی کاٹ پرخود جیرت ہوئی ۔

و ہمارے خاندان کی عورتمیر حسن دان کے بغیر نہیں جلیتیں اور حسن دان میرہ عورتوں کو زریب نہیں دیتے اور بیرہ عورتمیں رسموں کو تبدیل مجی نہیں کرسکتیں

اس سے ہم تے حسن دان میں ڈبی اور الا یجی رکھ لی '' « ترک بیگی ... ہماری آپ سے گذارش ہے آپ آیندد کہمی اپنے آپ

کوہارے سامنے ہوہ نہیں کہیں گی "

" دات کواگر رات رکها ماے تووه دن نہیں ہوماتی "

" موجاتی ہے ۔۔۔ فداکی سم جس رات کے مطارے توب کا سورج طنوع ہووہ ہمارے گئے جیماتے ہوت ونوں سے زیادہ روشن ہے"

" یہ شاءی ہے میرزا صاحب ۔ زندگی محقیقتوں کی سکینی اوراشعار كے تغیل كى رونانى كے درميان كوئى رشتہ نہيں ،كوئى تعلق نہيں " النفول نے اینا ہاتھ چھڑائے کی کوشش کی کین اس کے سینے پر آرہی . بمعرفيوم نهي كيول كران كے سنهرے سرخ بالوں كى لمبى لمبى سي اس كے بازور بر مصل کنیں ۔ وہ تھوڑی دیرخاموش ان پر ہاتھ بھیرتا رہا ادر اس کے کرتے کے برتام ترک بیم کے ہونوں کو چ متے رہے۔ بھربیگم نے نا۔ " بنگم ایک شعر ہوگیا " " سنا دیکے" " نینداس کی۔ نه دماغ اس کاہے راتیں اس کی ہیں حبی کے بازور تسری زلفیں پریشاں ہوگئیں انعوں نے گرمیان سے سرا کھایا۔ " بهت حسین شعرے ... اس شعری قیمت میں اگر زلفوں سے با تھ وصوتے پڑجائیں تو بھی یہ سودا سودہی سود ہے ! مرحمك كيا .... كريان ع أوازائي ـ

م توسن دکھوٹرک بنگم ۔ تمقاری او زلغوں کے لئے خوببورت آگ كى ان بے شال لیوں کے لئے نہیں ، ان کے ایک ایک پال کی ملامتی کے لئے بماری سات سات جانیں قراین ہونے کوماضریں یا

جواب میں محسوس ہواکہ اس کے کرتے کا برتام ٹوٹ گیا۔ وہ ابنی انگیل سے ان زلفوں میں جواس کے شانوں پر کھیری تعییں شانہ کرتار ہا۔ دروا زے پردستک ہوئی۔ وہ اپنے خوابوں کی جنت سے باہر سکلا توشام ہو میکی تھی کیرے میں اندھیرے کا ڈھیرلگ رہا تھا۔

وآجاؤيّ

گریبان سے آواز آئی اور اس کاسینہ ظالی ہوگیا۔

روشنیوں کے ساتھ سبز قدم نے اندر قدم رکھا تو دیجھاکہ وہ مسند سے لگا بیٹھا ہے اور اس کی سیگم اس کے پاس بیٹھی ہیں اور اس طرح کہاں کے سارے بال دونوں شانوں پر ڈوبھیر ہیں اور بہندو بالا سینے کی چرشیاں سیاہ ریشم کے کرتے کے نقاب میں ہرسانس کی جنبش پرد مقرک رہی ہیں اور بجھ بال ٹوٹ کرا تھوں کی سفیدی میں تیررہ ہیں ۔

"سنرقدم بمال ميرك قريب آؤ"

کہیں دورہے بیگم کی آواز آئی ۔ سنرقدم یا اندازے کھسک کرلب فرش کا آگئی ۔ فرش کا آگئی ۔

"آئ میں تم سے ایک بات کہنا جائتی ہوں .... بہلی اور آخری " " فرمائیے "

" ہم نے تم کوایک تنواہ دار طازمہ کی طرح کبھی نہیں جانا۔ ہمیشہ ا بنے مغرد د خاندان کے ایک بزرگ کی طرح برتا ہے " مغرد د خاندان کے ایک بزرگ کی طرح برتا ہے " "تقدیر نے ایسے موٹر پر لاکر کھڑاکر دیا ہے کہ کہنا پڑر ہاہے ... سبرقدم
اگرتم نے ہمارے دازکو داز رکھا توہم آج سے تم کواپنی ماں کی طرح برتے
کی تسم کھاتے ہیں اور اگرتم نے زندگی میں کمیمی غدادی کی تو متما دا ہیں جاک
سرکے اپنے بیسنے میں خبر کھوڑک لیں گئے "

ا سری جان توصد نے کی چڑیا ہے بیٹم جب حکم دیکتے واردوں کی اپنے اسے بیٹم جب حکم دیکتے واردوں کی اپنے سے میں کے مسامنے کہم ایسا لفظ نہ کا کیا گئے ہم کی میری تنخواہ ہے ہی میری منت ہے ؟

اور برا دوسری شمع لینے کرے سے ممل گئی۔

دو تم نے دیمیعا ترک مبگم اس شمع کی آ مرسے پہنے کرے میں تاریکیوں کے فرصیر کئے کتھے لیکن اس کے طلوع ہوتے ہی وہ کا فرر ہوگئے۔ اس طرح محملات فرسیر نگلے کتھے لیکن اس کے طلوع ہوتے ہی وہ کا فرر ہوگئے۔ اس طرح محملات قرب کی جھوٹی سی تمت جلتے ہی جاری تمام سیاہ بختیاں مافیظے سے رخصست ہوگئیں !!

" بواسبزقدم " " جی میرزاصا حب "

م و مرکونے میں رکھا ہوا میڑے کا تصیلا اٹھا دیکئے اور کھنڈے یا تی می ایک مرامی ہے آئے ؟ می ایک مرامی ہے آئے ؟

محقیلا پکرکروہ صراحی لینے میل گئی۔ مندوستان کے لوگ جب اسپے مطلوب سے ملتے ہیں تواہی خامیوں

جروران نے ورجب ایے معوب سے سے سے ہیں اواہی مامیوں پر بردے وال بیتے ہیں اور حربیوں میں کی میندنے ماکک ویتے ہیں۔ ہم

ماورالنهر كتنهزادك اين جرك كم تمام داغوب اوركردار كم تمام دهبول ك ساتھ متھارے سامنے آئیں گے کریے ہمارے گھر کا جین ہے ؟ يهمرموم ماسع كى تقيلى كھول كرتائے ہوئے با داموں سے بھم كى تھيليال

"جب كھاناكھائيے آوازوے يہے ميں شكرم كے إس ليلي بول " اس نے تھیلے سے بوتل کالی اور ایک تہائی بیالد مفرر صراحی سے لبریز سمرایا اور ترک بگیم سے ہاتھوں سے چند یا دام انطاکمتند میں رکھ لئے۔ ترک بنگر سونے میا ندی کے عسمے کی طرح ببیٹھی تھیں ، ببیٹھی رہیں ۔ اس نے بیالانطا

"آج ترک مگے مسن کی قربت کے نام ... کدایک تدت سے ترک

بنگم سے نام بریتا آر باہوں :

ا نام بربیتا ار پاہوں: ایک ہی سانس میں بورا بیا رکھینچ کر فرش پرڈال دیا اور آنکھیں بند كرلسي رجب أتمهيس كعولس توترك ببيم اسي طرح ببيغي تمقيس حبس طرح ببيغي تقيس يس اتناكياكه بإدام بيب مي ركه ديئي-" ہندوستان کے ایک بے نظیر شاع نے حسن کی تعربیت کرتے ہوئے کھاکہ اس کے کو لیے شراب حسن سے بھرے ہوئے قرائے تھے۔ خداکی قسم حب بہ کہ مرائے تھے۔ خداکی قسم حب بہ کہ مراقت برایمان نہیں حب بہ کہ مراقت برایمان نہیں لائے کے مرکبی کے اس تشبیعہ سے ذیا دہ سین ہوں النے کے مرکبی اور ان کے یا وَں برہنہ ہوگئاوں۔ اتنا سنتے ہی ٹرک بگم کھری ہوگئیں اور ان کے یا وَں برہنہ ہوگئاوں۔ "بیگم...تمصی اس کی تسم جس کوتم سب سے زیادہ عزیز رکھتی ہو، اپنے یانوں جرم لینے دوئ "اتناگندگار مذہبیجے مرزا صاحب ؛

اور انفوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام سے۔

"مرداورعورت کی زندگی میں صرف ایک دات آتی ہے جب غرب اورسماج اور تہذیب اور خاندان جیسے تنام ادارے بوری آزادی کے ساتھ مرتوں سے دیکتے ہوئے مبزبات کی تسکین کی اجازت دے ڈالتے ہیں اور دونوں اینے جسم کی دنیاؤں سے روشناس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کوروشناس کا اینے جسم کی دنیاؤں سے روشناس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کوروشناس کا ایم اور ایک دوسرے کوروشناس کا اور ایک دوسرے کوروشناس کا اور ایک دوسرے کوروشناس کی دوسرے کے سرانی م پر بنی ہوتا ہے ۔۔۔۔ وہم اور ایت تو یہ ہے۔ ایک بات بوجھوں ترک مبکم "

4 3."

" تمادے بیروں کو دکیوکر می جاہتا ہے کوئسم کھالیں کدرکیو، قاصرکے

چیر بریات بریم نے انگیس مجھ کالیں ۔ آہستہ آہستہ اس کے مات مھا ہے اور اپنے بالتعوں سے مند مجھ پالیا ۔ بالتعوں سے مند مجھ پالیا ۔

"بولوسه بولونايه

' ترک بیم عبت کی کمیل اس وقت ہوتی ہے جب دونوں اپنے اپنے خفیہ قلعوں کے دروازے ایک دوسرے پرکھول دیتے ہیں ؟ ' میکن ہم تواپنے خفیہ قلعے کی نبی آپ کے دیوان خانے میں جھوا آئے ؟

" ترك بنكم "

"ہماری آب سے صرف ایک گذارش ہے آب ہمیشہ اینا قول یا در کھیں کہ آب ہماری عزت اور عصمت کے سب سے بڑے مافظ ہیں یا اسولی کے تختے پر بھی یا در ہے گا۔ ترک بگیم برن کی موسیقی کا نام ترص اور آواز کے رقص کا نام موسیقی ہے لیکن یہ دونوں مخصاری حویلی کا اونجی اونجی دونوں مخصاری حویلی کی اونجی اونجی دونوں می سے لیکن یہ دونوں مخصاری حویلی کی اونجی اونجی دونوں می سے لیکن یہ دونوں مخصاری حویلی کی اونجی اونجی اونجی دونوں میں طرح میصلانگ کے یا

دیرے اصرارکے بعدوہ دھیرے دھیرے کھنے لگیں۔ الهيكوشا يدمعلوم نهيس ميرى والده بجين بى بيس مرحوم بوكئ تعيس ادر والدسيابى تھے اور قوميں الماتے تھے ۔ خدا ان دونوں کو کروٹ کروط جنت دے۔ ہماری برورش وادی جان نے کی بہاری آنا ایک بنگالن متی جوایک فن میں کیتا اور دوسرے میں طاق تھی ہم نے حیوٹی سی عمریس نامی دیجھاا دراس کی نقل کی ۔ آنانے نقل کرتے دعیما تو دعمینی رہ گئی۔ ایک ایک سرنال میں تھی۔ بھریہ ہونے لگاکہ جب عشا پڑھ کر دادی جان انیون کی گوئی منعمی گھتیں اورسوجاتیں تب ہم جیمیر کھ ہے اسے استے۔ اناکی انگی کیوکر جارم کے کمرے جِعورُ كِر أيك أيك كَمُنْكُم ويأنؤن مِن باند حصة اورنا جِية رہتے . أيك أيك دو دو کا گجرنے جاتا اور خبر نہ ہوتی ۔ شادی ہوئی توا بسے پار کھ سے کرایسی ولسی ر اوازوں سے ان کے کان دیکھنے لگتے ، بے ساتھ جال تک سے آنمنیں پرانے لگتیں۔ خود بدولت کسی سازمیں بندنہ تھے لیکن داریا ایسا بجائے کے شامرکوئی بجایا ہو۔ سادی ساری دات ود ساز کیاتے دستے ادریم تا جے رہتے۔ لال تلف سے بی گئیم

کاناج دیکھ کرائے۔ کم کھول رہے تھے بولے گئی بیم کا مادا ناج ایک طوب اور ہماری بیگم کا مادا ناج ایک طوب اور ہماری بیگم کی ایک معوکر ایک طوف ۔ واقع کو تی بسنست نہیں حب دن وہ سرصارے ہم نے ان دونوں پر معی خاک ڈال دی ۔ یا بی برس ہونے کو آئے اب تو ہاتھ یا نوئ کو گئے ہے۔

" آپ کیا سوچنے لگے ہی"

"سوچا ہوں کہ تم جب آج ایسی ہوتو کل کیسی رہی ہوگی اور رہی کہ و خصص کتنا خوش نفیب مضا کہ تما کہ محما ری ایسی بگر نصیب ہوگئی اور وہ کتنا نجیب تفاکہ ... ہمالا خیال متعا ترک بہگر کر جب ہم پیالہ اسما میں گے تو تم مجھ کر کہ بہم پیالہ اسما میں گے تو تم مجھ کر کہ بہم پیالہ اسما میں شراب نہیں شربت اسمعوکی کسیکن تم اس طرح بیٹھی رہیں جیسے ہمارے براے میں شراب نہیں شربت الله و الله میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

" ہم نے توان کے پیاہے پرجن کا جنم کا ساتھ تھا ترجی نگاہ زوالی اور آپ بہر صال برائے ہوالی اور بیاسی کہ حب نورجہاں صبیبی ملکہ عالم اپنے شوم ہر کی شراب نہ جھٹراسکی تو ہما شاکس شمار قطا رمیں ہیں۔۔۔ کتنے بیا ہے بیستے ہیں آپ ہیں۔۔۔ کتنے بیا ہے بیستے ہیں آپ ہیں۔۔۔

" ميار... نيكن آج صرف ايك پيول گا " "كد، د"

" منے سے فرص نشاط ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بیخوری مجھے ون رات میاہئے تین بیا ہے ہم نے ترک بیٹم کی قربت کی معلکہ دیئے کو ترک بیٹم سرسے یاؤٹ تک

مینخانہ ہے۔ اس کی ہرادا : فر اگر دینے کے لئے کا تی ہے ! اور بوئل بند سوكر جيمي تفييلے ميں حلي كئي اور داستے ہير بر مونٹ دھڑكے " درشن سنگه ما در به نواب صاحب "

" الرياماكو بعرت يوربعينا ما بي توسواري تياريهي

رہ تہیں وہ ہمارے ساتھ رہے گی "

بیکم نے جلدی سے جواب دیا۔

" ايك تسمه توليگار سنے و تيجے معلوم نہيں التي سيرهي کيسي آن راس :

" جیسی آپ کی مرضی "

مب دسترخوان الطه گیااور نواسنرقدم این مبکه میربینج گنیس اور ترک سیم نے اینا کھی بسترکرایا تواس نے کونے میں کھری ہوئی عوار نیا م سے نکانی اور ترک بیگم کے نستری سفید براق ما ندنی کے بیجوں بیج رکھ زق اورایک عمیه بایرد که کردوس پرسردال دیا -

" ایے ترک بنگم ہمارے اس لیٹ جائے۔ ہمارے آب کے دریان ية الوارنيس ولوارجين ہے۔ آئيے ... آئي جائے ... گذارش برترك بيم

اوراس نے الحکر ترک بھی کا یا تھ پھولیا اوربستر پر لٹا دیا بھی ابری طرف من کے لیٹی رہیں اور وہ حصت کی کڑاں گنتار اِ اور بنگم کے بدن سے

546 GC. No. 19428 Provide Library Della

ر کمتی خانعس کمل اور کھرہے رعورت کی خوشبو میں شراو رہوتا رہا۔ ان کے انگ انگ کی آنج سے میتاریا اور جب سرے یا توک تک دیکنے لگا تو الحقہ بينا وسيم كا داب إلى ان ك كو ك سے الموكر تمام ليا - وہ توب كر الحد مينفيل - جرب كي ركبي تني بيوني تفيل اور أتميس سرخ تفيل. " ترک بنگرتم کو اینے نام ترک بنگم کے ترک اور بمقارے سامنے بینے ہوتے ہمارے عاشق زندہ ترک میں سے کسی ایک کوتنل کرناہے اور

د سيراكيا فرارسي بين ا

" اور اگرتم به کام انجام نهیں دے سکتیں تویہ زندہ ترک تمعار ۔۔ بہلومیں لیٹی ہوئی اس تلواز کو اسے بیٹ میں بھونک لے گا! اوراس نے بسترے عوار المفالی ۔ وہ عظی باندھ اس سے جرب كود يمه مارس تعين أعمول كورْ مق يرمق ميسهم كنين - المفيل اوركوني ے نیام الطالاتیں اور دونوں ہا تھوں سے تدار تمیین کر منلاف کر نے گئیں لکن اس نے اتھیں بازور سے مرطالیا۔

" بيكے اپنی زبان سے اپنانام بتا دیجتے "

"منع سے بولئے۔ ہم ہروسم اور ہزشرط کے لئے تیار ہیں ''
" مرک بگیم آپ کے سری قسم ساری عمر ہم اسی طرح آپ کے ہاتھ بڑے

مرے رہیں گے ۔ '
امفوں نے گردن امھائی تو دو آنسو مکیوں سے ٹوملے کر دخساروں پر

وطلک آئے۔ اس نے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرلیا۔ دیر کے اس کہیں دورسے آواز آئی ہے

المرسارے بدن برابسوں کی آئی بارش ہوئی کہ وہ المحالیا المالی ہوئی کے المالی اللہ باری ہوئی کے المالی المحالی ہوئی کہ وہ نٹروہال ہوگئیں۔

اور سارے بدن برابسوں کی آئی بارش ہوئی کہ وہ نٹروہال ہوگئیں۔

متھ وا کے سامنے اور دریا کے کنارے جب اس کی دوکڑی ہینجی تراسان سے سورج فوھلک رہا تھا اور اس کے بازو برایک استاب جمک رہا تھا کہ درشن سنگھ گھوڑا برمها کہ قریب آگیا۔

" جمنا بی کے اس پار راج صاحب دوگا وان کا بگا باغ ہے ۔ اس کی بارہ ورکا وان کا بگا باغ ہے ۔ اس کی بارہ ورسی ہوئی ہے ۔ آپ جا بیں تووہاں اتریں اور چا ہیں توشہر کی سرائے " بارہ دری بچی ہوئی ہے ۔ آپ جا بیں تووہاں اتریں اور چا ہیں توشہر کی سرائے " " باغ ہی میں اتریں گے ای

دروازے سے بارہ دری کک سارا باغ سرسنر اور شاداب بڑا بڑا بھرا ہوا، بتہ بتہ وصلا ہوا اور بارہ دری فرش وفروش سے آراستہ اور جہا رفانوس سے پیراستہ عقب میں قد آدم باڑھ کے اندر لبالب بھرا ہوا سنگ خالا کا حوض اور اس کے اندر حجوثی سی سنگ سرخ کی جھتری فی ہوئی اور اس کک بہنینے کے لئے رسیوں سے بندھی تی سی ڈونگی بڑی ہوئی باڑھ سے برب فصیل کے دونوں بازوؤں پر دریا کے اور دوبرے بنے ہوئے، دونوں می ذین میں ہوئے جیسے داج صاحب ددگا واں انہی انہی انہ کہ کہیں گئے ہیں بیگر نے تالاب کو دکھا تو میک گیس کھل انھیں ۔

"پهاپ کوئی آقونهیں سکتا:

ا الماراخیال ہے کہ اب توراجہ دوگا دال بھی جاہی توکنور کی اجازت کے بغیر نہیں اسکتے ہے۔ کے بغیر نہیں اسکتے ہے۔

" بوا میرے کیٹروں کی زرد حقوقی تھی ہے آئے "

ا در دہ ایک پیھر پر بیٹھ کرانے یا تباہے کی جوڑیاں جڑھانے لگیں کی اسے دکیفتا یا کر جوڑیاں گرانے لگیس یا

" ایک بات آپ سے کہوں ... آپ ذرا یارہ دری میں جلے جاتیے میں ذرا یا تھ منمہ دھوؤں گی ہے

وہ بارہ دری مے چیوترے سے گزرتا ہوا سامنے آگیا۔ کو نے رکھے مندی کے بیجے ٹری ہوتی سکیں جوکی پر بانوں رکھ کر کھڑا ہوگیا۔ دروازے کے اندر الان کے سامنے اینٹوں کے جر کھے سلکنے لگے ستھے اور مھالک کے با ہرا بھی مک گنوڑے شائے جارہے تھے ۔ بھرایک سیابی تازہ بھوا ہوا مفری حقد دے کرا لئے بیروں حلاکیا۔ سورے دور کھرے ہوتے درخوں کی بیننگیوں برسیندورسے بھرسے تھال کی طرح دکھا تھا۔ " بیما کاک کیفیل میں بینظم لگی ہے میں ذراویاں تک جارہی ہول" اس نے چرنک کرمنا اور مھرانے خیالوں کی دنیا میں جلا آیا جمال سى تى زمينى الحدرم تفيى ـ دديفيى ميل رى تعين اور قافيے بمكـ رے سے۔ اور خیالوں کی کمکشال تھی کہ بہاں سے وہاں تک بڑی جھکارہ تقى اوران سے دور بہت دور حصوطے معویے اتنے بیروں ادر معوتی جعویی

کھوٹریوں والے ہیت سے آدی رینگ رہے تھے اور پرانے جو سڑکے سرب سرت یا نیوں میں تو فی محصوفی تکر یوں میں لمحوں اور تا نیوں کا حارہ لگائے روزمترے اور محاورے کی محصلیاں مار رہے ستھے اور ایک دوسرے کوان بیش یا افتاده کامیابیوں پر داد دے رہے تھے ،میارکیاد دے رہے ستے اور اس کی طون دکھے دکھے کر حقارت سے مہنس رہیے تھے ،نفرت سے تفوک رہے تھے کی نے اس کے کان میں کہا۔ ریکیم آغاطان میش اور اس کی ذرّیات ہے۔ وہ سکراکر اکھا۔ حقہ بارہ دری کے ستون سے لگا کھڑا كيا اورجيوترب يرشلتا مواحرض كي طرت مكل آيا ادر جيسية المعيس معيلي كمعيل ره کنیں۔ اعصاب کوسکت ساہوگیا۔ ساری قوت احساس سمٹ کرانکھوں میں الگی۔ جیسے نورچاں قلعہ اکبرآیا دسے حمام میں منسل کر دسی ہو۔ مسرخ وسفید شیتے کے وصلے ہوت برن کے گنبدوں پر فحوبتے سورج کی لائی کی جھوٹ یر دمی تھی اور تمام تشبیہوں سے بلند ہونے کتے۔ ادران مواہوں کواگرا بھیس وتمحه ايتا توسي رسه مي كريشا اوران ستونوں كے ممال كے سامنے تحت سلياني کے یاسے مجمی حقیم علوم ہوتے ۔ گوشت وبوست کے وہ زندہ بیج وقم کا اگر خصروالیاس کوگنهگاروں می انگھیں میشراسکیس توساری مربھنگتے رہتے اورشرمنده نه بهوسته . لم تع جشمة حيوان كه اگرسكندر د مجه ليتا توشهنشای كه لات مادكر دوب مرنے كى آرز دكرنے لگتا ۔ وہ اپنے سركى جنبشوں سے آئینہ ساں بیٹھدیر دمعیر بھی ہوتی بیٹوں سے یا فی جھٹک رہی تھیں اور حسن بعجایا كے بے بناہ نظارے كے جا دوسے بتھر ہوجكا تھا۔ بيرزمين ميں دفن ہو سے

سے اربی ہیں آئموں کی قدرت سے منحوت ہوگی تھیں۔ بھرسورج بدن کوب س کوب س کے بران کھیرنے لگیں اور وہ غوب ہونے لگا۔ غروب ہوگیا اور اسے عسوس ہوا جیسے وہ دوسری دنیا سے وابیں آرہا ہو، دوبارہ زندہ ہورہا ہو۔ بہور بانوں زمین برطنے لگے اور مکیس جھیلے لگیں۔ سفید محرم پرسفید ریشی اربی پا بجامہ بین کرسفید نیشواز برسفید تسلوکہ بین لیا تواسے خیال آیا کہ تندہ نے کپڑے کی ایجا وکر کے عملوق خدا کو حسن وجمال کے کیسے کیسے بے بہناہ نظاروں سے محروم کر دیا۔ کیا اس آسانی مخلوق میں جو ان چندگز کیٹروں میں میمیا دی گئے ہے اور اس عورت میں جوسا سنے کھڑی یال سنوار رہی متی کوئی رشتہ ہے۔ کونی مقابلہ ہوسکتا ہے۔

"ارے آپ " اور دہ اس طرح سہم کر لیک گئی جیسے ہرنی نے شکاری دیجھ لیا ہو۔ دو سرب س

"کب آئے آپ ؟" " انجی جب آپ کیڑے نہین حکی تھیں ؛

" استراداز کیوں نددی آب نے ہا

" سم نے جا ہا تصالیکن آواز نکی نہیں ا

وہ قریب سے گزرنے لگیں تواس نے ہاتھ بڑھا کر تھام سیا اوراس کے ہم سے توال ہے ہونے کے سرسے توال آباد کر موریکھی بر ڈال دیا اور اس کے نم بالوں بر ہونٹ رکھ دھیئے۔

" دونوں وقت مل رہے ہیں اندر ملئے "

انموں نے آہستہ سے اپنے آپ کو جھڑالیا۔ بارہ دری میں داخل ہونے
دکھے آورد استرقدم کو دمیں کچھ منبھا کے شعبی کوسائھ لئے جلی آدمی بی جب
بارہ دری منور ہوگئی تو اس نے مشعبی سے کہا کہ حوض کی جیسٹری میں ببی دوشنی رکھ
دے ہم کھانا وہیں کھا تیں گئے بنگم سنرقدم کے ساتھ سا بان درست کرتی رہیں محصانے کے لئے ہوایات دیتی رہیں اور وہ سند پرسرر کھے اپنے خیالوں کے منہ ذور کھوڑوں کو تعمیکتا رہا۔

ای ایک دورے کے خوانے کی کنجیاں ایک دورے کے مائے میں دکھ دیں ۔ کے خوانے می کنجیاں ایک دورے کے مائے میں دکھ دیں ۔

" إن كما تما "

وہ ابھ کرکھا و سے لگ گیا۔

" جس بنگالن انانے مجھے بقول آپ کے بدن کی موبیقی بینی رقص کی

لعلیم دی وہ ہی بنرقدم ہیں "

اور بواب قدم ماتے پر التھ دکھ کوسلیم کے لئے جھک گئیں۔

بواب قدم ہم نے لوگین میں لوار کے کچھ ہاتھ سکھے تھے ۔ متریں

ہوگئیں کہ ان کا آموخہ نہیں کیا لیکن آج بھی لواد کھنچ کے کھڑے ہوجائیں تو

ایرے فیرے دوچار آدی ہمارے قریب نہیں بھٹک سکتے "

میاں .... ناچ کے سبق کا معاطر لوارے جوا ہوتا ہے ۔ ناچ برن

کوئی سے کلتا ہے اور لوچ دیاض سے بیدا ہوتا ہے اور دیاض ہی سے قائم

رہتا ہے لیکن میاں لوچ کی ایک عربوتی ہے ۔ میرے لئے تواب تھرکنا بھی

" توبواسبزقدم میں کیا مبتن کروں کہ آپ ئی بھم مہیں سرفراذ کرنے کے کے گھٹگھ وہین کر کھڑی ہوجائیں ہے

در ومی کیمنے سیاں جوکر سے بیگم کو بیماں لاکر سیفیادیا .... اجیما میں کھانا گرم کرلاتی ہوں یے

" بين تو ... كما نائبى كماليس كے ـ بينے يہ بتا تيك آب كا كھوانا

" گھراناکیا میاں، سے یہ ہے کمیرادادا مراکنوان تھالیکن خود رو تھا اورسراج الدول كے درباركا نايك مقاراس كا درية ميرے باب كوطاكه الكيلے سے اوربیم کی دریمال سے وابستہ تھے۔ حبب ان کی ان کاجنت سے بلاوا آیا تو دورصہ پیتی تقیس اورمیری گود مھری تھی اور خاوند خانہ داماد تھا۔ باہ نے عكم دياكسم حري مي المه جائي اورب ما الى اولا دكوميول مان كى طرح كوس. سومیاں اس طرح دکھاکہ اپنی کو کھ حل گئی ۔ ہیلومٹی کا بیٹا سوکھ کرمرگیا لیکن بميم كوالترقياست بمد ميتار كمع ان كارتك ميم ميلان مون ويارحب خير ہے یہ دولھن بنیں اور دولھا کے گھرسدھارنے لگیں توجھے کمی ان کے ڈولے میں بڑے بھادیا گیا۔ سومیاں وہ دن اور آج کا دن ان کی بی ہے گئے بیٹے ہیں اور ان کی بی ہے گئے بیٹے ہیں اور انٹر باک سے ایک ہی دما ہے کہ مرکم انٹھیں یہ " آپ کے تو ہر حیات ہیں ہے"

"لال قلع میں شہزادے قطب الدین کوتعلیم دیتے ہیں "... ہمارے کے بس اتنے زندہ میں کہ ان کے نام برجوری سی کریستے ہیں، زنگا جنگا ہین لیتے ہیں "

" ہیلوکھی کے بیٹے کے بعد بوا کے کوئی اولا دہنیں ہوئی "

بیگم نے اطلاع دی۔ "ا بیما ہوا بیگم کرنٹیں ہوئی۔ زہرنے کا ایک دکھ اور ہونے کے سود کھ۔ معلوم نہیں چر ہوتا، ا چکا ہوتا اور یہ کمید نہ ہوتا توا بینے باپ کی طرح طوطا بیم مقرر مرتا ۔ اونٹر آپ کو میتا رکھے۔ ہارے دہی نہیں کہ بوت نہیں ؟ "بوالی سے ایک بات کہنے کو جی جا ہتا ہے ؟

"كهه داكتے مياں"

" آج سے آپ نام کی بواادرمقام کی ماں "۔ " میں صدیتے قربان اس ماں کہن والے یرا؛

اور درائے وہی کھڑے کھڑے جیٹے جائے بائیں سے طوالیں اور بلوکو منعدر رکھ کریا ہرجلی کئیں اور اس می جولائیوں پر جیسے کسی نے یاتی انڈیل دیا۔

" بیعورت تومیق جاگئی کها نی ہے مبگم ؟ "کتنی ہی عور میں کہا نیاں ہوتی ہیں ۔ ایسی کہا نیاح رنسنی جاتی ہیں نہ سنائی ماتی ہیں، زنگھی جاتی ہیں نہ فرصی جاتی ہیں۔ سیج بو جیھئے تواس کا گھر منافی ماتی ہیں، زنگھی جاتی ہیں نہ فرصی جاتی ہیں۔ سیج بو جیھئے تواس کا گھر

اجاڑنے والی ناشد تی میں ہوں یہ ون سے یہ ہماری حولی میں آئ اسی دان سے اس کے اورشو سرکے درمیان دیواد کھڑی ہوگئی اور بیٹے کی موت کے بعد توجیعے

ایک تسمه جولگا بوا تفا نوط گیا۔ "ممار ئے تصیب کا مجی جواب بہیں ہے بگم ہ ہوئی جن سے تو تع ختگی میں دا دیانے کی وه سم سے معی زیادہ خستہ تینے ستم سکتے " "الشريك بود باسه آب كور وتيص كتني ديرست آب كالحقيلا إبين ا منع بندكت بينهاب اس بالتون سي سرخروكيي . بادام نكال كرمماري ہتھیلی کی طشتری میں رکھنے ۔ اور آگے کھی میں ہی کہوں ! اس نے مسکراکر دکیا۔ تقیلا کھول کروہ سب مجھ کرنے لگا حس کا حکم دیا گیا تھا۔ بیالہ المصانے سے پہلے وہ گردن آ کے بڑھایا۔ دا ہے ہاتھ کی سرخ متصلی بادام کے کراس کی طوت برصتی ۔ وہ مونٹوں سے بادام انھانے کے ہمانے متعیلی کوچ م نیتا ، چومت رہتا ہاں تک کہ وہ ٹری سی برہوٹی کی طرح سمیط ماتى اوروه بياله المفالية الكي بياله في كروه توتل بندكر في لكا.

دورا بیالہ بناکراس نے اپنے سرے برابراٹھایا اور بیگم کے حکم کے نام بہد کے ایک ہی سانس میں فائی کہ دیا اور سند سے بشت لگائی۔

«اور نوابوں اور با دشاہوں پر رشک کرتے جمھارے حسن کی سرکار میں بارات کو بالا برنوابوں اور با دشاہوں پر رشک کرتے جمھارے حسن کی سرکار میں باریاب نہیں ہوسکتے بھی وقت یہ کھاں معلوم متھا کہ یہ نا مهر بان آسمان اثنا مهر بان ہوجائے گائی ۔

" اگریبعلوم ہوجا آتوکیا کرتے ہ" " حبتنا قرض مل سکتا کمریکس با ندھ لیتا اور کل متھواکے بازار میں میزانی

> ری بھریانہ "معیلازیادہ سے زیادہ کتنامل جآیا ہے"

میں دیا دہ سے ریا دہ سی ق جا ؟ " کیکن آپ کیوں ہوجھ رہی ہیں ؟" رسیر کر کر دووں میں شرکت کرنے کے لئے "

" ارے ہزار دو ہزار تو ہے ہی مرتا ! " اتنا قرض تو آپ کو بہیں بیٹھے بیٹھے مل سکتا ہے ! " وہ کیسے ؟"

بگیم اکھیں۔ میلے کیڑے کے بقیے سے ٹاٹی سلی ہوئی تھیلیٰ کا لی اور کھول کرمشدریرا نڈیل دی۔ اشرفیاں مجگر گرنے لگیں۔ وہ مسندسے مہٹ سربیعہ کھیا۔

مهمارے تبیط کے مرد مورت کی گرہ پرمیش نہیں کرتے ؟ "كيكن سابوكارعورتون سے بياج كى دربر قرض توليتے ہوں گے " بيم نے انگفیں نیجی کرمے آستہ آہت مضبوط اواز میں کہا۔ " بیں اگاہی پرروب یانتنی ہوں سکٹھے پرایک روب یا ہانہ سودومول مرکبتی ہوں ۔ بواسبر تدم کا سب سے ٹرا کام ہی ہیں ہے !' ر اوربوا ایک آدمی کے ساتھ کھانے کاخوان نے کر آگئیں بیلم نے اشربيوں بردو ال وار وار وار مسندسے نيچستال يا في مجعا كركھانا جن دیا بیگیم نے سنرقدم کوخاص انداز میں دیکھا۔ "كيون بوالي براج يرروبيه دين بول يانبين ؟" " باسبیم كيون نهيس وي بي سب يرسيك بياج زراسختي سے وصول وه بائه دهونے کے لئے اسمنے لگا توبیگرنے کرتے کا دامن کولیا۔ يهے اس میں سے سوم ہوس گن میجے۔ ال كر بعدجب وه كن چكاتر باق مرس تعلى مي وال كريم في كها . بازار میں اسٹرنی کا بھا تربارہ رویے ہے۔ بارہ سویر بارہ رویے سود براتر اس میں سے ایک اشرفی سود کی مجھے منابت کرد شیمنے بھھا پڑھی ہرتی ہے اسے اسنے کانوں پرتقین نہیں آدہاتھا ۔ لیکن رومال میں بندحی ہجاتی ناو

انترفیاں چرمی تھیلے میں رکھ تینا ک<sup>ی</sup>ریں۔ آوازوں کے پر نرے اس کے کانوں ے تکراتے رہے تکین وہ قاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ صیع کی تبرید کے بعداس نے دوکھی مگوائی۔ بواکوسایان کے پاکس میمورا اور بیم کو بہلومیں نے کرسوار ہوگیا۔ دو پیر کے گجریک بیم کی نانا کے باوح و دوکانوں پرمیے زائی کرتا رہا۔ سنرقدم الي بكم كے ساتھ فريرے ہوئے سامان كے بقيے بنار بھي كم ا جانگ الحدكم كول موكسي -"میاں تھوڑی درکے لئے بازار میں تھی جاؤں گی!

" ضرور .... مائي درشن سنگه سي كه د يجيئ " " بيمفرسيرهيون برجاب محسوس موتي يا و مهاراج آب کا بھائل پر آتظار کر رہے ہیں: کسی نے اطلاع دی۔

میمانک کے بیل دالان کے قالین پرکتوریم دراز تھے۔اسے دیجھ کا کھ کھڑے ہوئے۔ رسمیات کے تباد ہے کے بعد اس نے کنور کے بازور پاکھ دکھ دیا۔ " دوستی کا جتناحی تم پر تقاتم نے اس سے زیادہ اداکر دیا۔" اميرزاصاحب ... ميمراب طرط مين الراف لكرات رير بتائي ك طلب كيوں كياكيا ؟

" یہ ستاروں سے خوبصورت دن جرتم نے توٹو کرمیرے دامن میں ڈال دیئے ہیں ، میرزندگی محرتصیب ہوں کہ نہوں ، اس لئے میں ان سے لذت

كا آخرى قطره تك يخورلينا ما بتا بول " " تواب بہاں سے آگرے کے بجائے سیری کے لئے اٹھے اور یاتی سب محموم محصور ويحفظ "چاښتاتوىپى بودىكىن " "ليكن كمنه يرح تاراب عيش كيجة . صب عيش .... بالاسكمه " " كھوڑے لگاؤ، درشن عكمدكومكم دوكر بمركاب ميو! یاره دری میں سامنے کے آ دعے گا دیکئے بروہ اینامہ رکھے نم درازتھا۔ بشت کے آدھے گاؤیکیے پربیگم کمنیاں گاڈے ستھیں میں جرہ رکھے اس کے بازوؤل برادهے ادھے بال معيلائے سيرى كے سفركامنصوب رسيميں ـ "أب توعلارالدس بوك اور آب كادوست ما دوكا مراغ " اس نے سنہرے سرخ باک دونوں استقوں میں بھرکر آہستہ استدان کے ہونٹ اپنے ہونٹوں پر حصکا لئے۔ یا ہر مانی برس رہا تھا۔ نہیں یا ول مجھ سط يرك من اره درى من اكربكم كاجره روش زبو اتوا ندهدا ايسا بوكيا بوا كرائم والتقطياني نه ديتا ـ "ایک بات کهوں پی « تغيي دس " " میں رنگین کیڑے مرف آپ کے سامنے بینوں گی ، بوا کے سامنے بھی زاکوں گی " بالوں سے بھری ہوئی مٹھیاں اور سے نیچے آنے لگیس اور مونوں پر کلمیاں

جنے نلیں کہ تمیں اید اور کو اپنے خوابوں کے فزینے وکھاتی رہیں۔ داد وصول کرتی رہیں۔ سانسیں ایک دوسرے کی خوشبورہ تہا دلہ کرتی رہیں اور بدن ایک دوسرے کی آئے میں تینتے رہے۔ خود فرامٹی ہرگئے وقت فواموش ہوگئے۔

سیرصیوں پر بواکسی سے باند آوازیں باتیں کررسی تھیں ۔ کھلے ہوئے میصول کی بتیوں کی طرح وہ ایک دوسرے سے جوا برگے مشینی بارہ دری جگر کا کر حوض کی جھتری کی طاحت میلاگیا ۔ بنگیم نے صدر کے فانوس کے نیچے کھٹ ہوک ہوک ہوک انگرائی کی تو جیسے کا تنات کی بٹریاں جینے لگیں ۔ آئی میں کھولیں تو بڑے کھٹ برکر انگرائی کی تو بیناوی ہونٹوں پر سیاہ ہیرے کی تبلیاں ترجیع گئیں ۔ خود شراب ماتی کے ہونٹوں کے میں سے مسیت ہوگئی ، میرست ہوگئی ۔

« بوا توبهت بعبيگ كيس :

بواکران کے وجود کی اہمیت کا احساس دلاتے کے لئے اس نے کہند محصیگ کمال گئی .... حودہ موکئی حوزہ ۔

بواری بیان کی برق کھولی تھی کہ درشن سنگھ نے ماصری کی اطسلاع دے کر بوائے ہا تھ میں ایک دوری کھولی تھی کہ درشن سنگھ نے ماصری کی اطسلاع دے کر بوائے ہا تھ میں ایک دوری کھوا دی ۔ دوری کھی بیضے ہوئے مرغ کے ساتھ کیسکستوری کی بوئل و کیھتے ہی اپنے بیا ہے سے تی کے تیل کی بوائے گئی بیگم نے بوئل گور میں رکھ کرکنگھیوں سے خاص انداز میں دکھا ۔
" یہ آخر ہے کیا ہے"

بحنور نے زعفران کا مشربت بھیجا ہے۔ یہ راجیوتوں کا جہیتا مشہ و ب

ہے۔اس مرسم میں بڑے جاؤے ہیں ؛ "میرزاصاحب آپ توجیکیوں میں اڈائے گئے .... یہ توکھلی ہوئی تراب

" تو به کیجئے بیگم ... مشال ہوتی تو ہم مرقوں بیلے ڈھال چکے ہوتے .
اس طرح سربہ مہرآپ کی گود میں نہ رکھی ہوتی ۔ اسے اسینے پاس رکھ یہ ہے
دن میں کسی وقت کے ان کے گئے ۔

"کنورصاحب توبیتے ہی ہوں گے "

" جی ... شاکا ہاری ہے لیکا ... شراب کیا بتوٹری چنرسے وہ

بيا زيك نهيس حفيوتان

اوربیگم نے چرے برتھین کی روشنی سی بھیاگئی۔
صبح کے ناشتے کے بعد انناس کے نیمرے کے گھونٹ نے رہاتھا کہ
آدمی نے تجام کی حاضری کی اطلاع دی۔ اور جھیتری کھول کر بڑھا دی۔ وہ
سیر حیوں برتھا کہ بیگم نے بوجھا کتنی دیر گئے گی اس نے جواب دیا کہ دیر گئے
گی اور سیر حقیاں اتر نے لگا۔ بیھا ٹک تک روش کے دونوں طون جھوٹے جھوٹے
گی اور سیر حقیاں اتر نے لگا۔ بیھا ٹک تک روش کے دونوں طون جھوٹے جھوٹے
ٹالاب بن گئے تھے اور ان میں جھم جھم بوندیں گر رہی تھیں۔ والان میں کھری
جاریا تی کے باس ایک آ دی میلاکر تا اور تھر پہنے کندسے برلال کنیف انگوجھا
فرائے "کیسبت" بغل میں دہائے کھڑا تھا۔ ججام کو دیکھ کر مایوی ہوئی کی جوراً
فرائے "کیسبت" بغل میں دہائے کھڑا تھا۔ ججام کو دیکھ کر مایوی ہوئی کی جوراً
بیٹھ گیا۔ اس نے کندسے سے انگوجھا آ مار کر چیھٹے کا قرید بوسے دہا نے بھٹے گیا۔
نیکن دہ بیٹھا رہا۔ جب لال کیٹول گئے میں با ندھنا جا ہا تو اس نے منع کردیا۔

"تم صرف داؤهی مونگردو اور ملدی کرو! اس نے مینی نکانی تولگا جیسے آثار قدیمیہ کی کھدائی سے برامرسوئی مو۔ کسی طرح گیسو درست کرایئے لیکن جیب استرہ دیجھا توروح فنا ہوگئ کہ گوشت بنانے والی جھریوں سے بھی برتر تھا۔ جمام بوری توج اور محبت کے ساتھ چڑے کے مکوے پر بیٹے بیٹے کرٹے رہاتھا اور وہ ذیکے ہونے والے كرك كى طرح بياسى سے دكھ رہائھا بھواس نے كسبت سے انتهائى كناي كورى نانى اورىك كريرنا بے كے يانى سے بھرنى اب مبركى انتها موسكى تقى -الطه کھرا ہوا۔ جبیب سے دو بیسے نکال کر اس کی ہمیلی بررکھ دیے۔ اس نے جعید کے البی میں رکھے اورکسیت میں اپنے ہتھیار وصرنے لگا بھالکمی ورشن سنكه في سواليه نظرور سے دكھا اور كھا موكيا . " يه بعيري موند في والا مجام كهال سے يكروالياتم نے ... اور وہ جمعتری کھول کر بارہ دری کی طوت علی طا۔ درشن سنگر کی کتا ہوا سات سات چلا لیکن اس نے سنی ان سنی کر دی ۔ خالی بارہ دری کے جمیلے دروں بیرائے كے يرزے كھلے يڑے ہے۔ اس نے ايك جمرى يرا كلد دكد دى . وض کنارے کھرے ہوت مورٹیکھی کے درختوں کے اس یارحوض کی حمیہ ہی ہیں ا کے برجھا ئیں جمک گئی۔ وہ باہرئوں آیا۔ فاصی تیز بوندوں میں در شیاں کے سے سے قصیل کے کنارے کنارے ہوتا ہوا مفتری کی بشت برآگیا ہے، سے اندروقی فرش اوروش کے یانی کی سطح سے سنگ تقسیم بربگم ہ سر کی تھے۔ اور طومصروں بال محصے یڑے کتے اور بھی بھی اسرور برار زرے سے اور بوا

ابہ فی مل رہی تھیں۔ وہ چاندنی کی زمیں ہوس شاخوں کے درمیان کاہ کے ایس ایک گوشے کو گل برا ال کئے کھڑا تھا۔ پانی اس کے کرتے کی آسینوں اور پا بجائے کے بیٹوں سے ٹیکنے لگا۔ ٹیکٹا دہا۔ جب گین جیستی تھیٹری تھیٹر کئے کے بردے کی طرح فالی ہم گئی تو وہ بارہ دری کی طوت چلا بوا جیمتری لگائے وہ بردی جو بردی جو انداز پر قدم رکھتے ہوئی بر بھی ہوئی۔ وہ فقی رنگ کا جے بوری جو ان پہنے بال گوندھ دی ہوئی موٹ ہوئی ہوئی سے کام کے چوڑے چوڑے کو اور کا دول کے آب رواں کے دو بے کی اول اڑسے بولی۔

اسٹر آب کہ ال سے دو بے کی اول اڑسے بولی۔

"الشرآب کہ ال سے آرہے ہیں جو اتنا بھی کے گئے یہ السرآب کہ ال سے آرہے ہیں جو اتنا بھی کے گئے یہ الکی سے ورز سارا فرض ملی ہوجا سے گائی۔

"الشرآب کہ ال سے آرہے ہیں جو اتنا بھی کے گئے یہ السرآب کہ ال میں جو اتنا بھی کے گئے ہے۔

"الشرآب کہ ال سے آرہے ہیں جو اتنا بھی کے گئے ہے۔

"الشرآب کہ ال سے آرہے ہیں جو اتنا بھی کے گئے ہے۔

"الشرآب کہ ال سے آرہے ہیں جو اتنا بھی کے گئے ہے۔

"الشرآب کہ اللہ النے میں جو اتنا بھی کے گئے ہے۔

"الشرآب کہ اللہ الراخ ش سٹی ہوجا سے گائی۔

برست بازوکی کی اونجی سرخ آسیمن سے تریتا ہوا سٹوول، برمنہ، من رست بازوکیٹرے دینے کے لئے دراز ہوا تو ایک صبوط بنجے کی گرفت میں پیمٹر ہمٹرانے لگا۔

اسمان بر بادول کارن بڑنے لگا تھا کہ ابدر کی فوج کے ہاتھوں نے برطحانی کردی تھی ۔ بہل جمیک رم کھی کہ اکھاڑے والیوں کے انجل دھاکہ رم کھی کہ اکھاڑے والیوں کے انجل دھاکہ رہ سنے ۔ بہما بک کی سمت کے دروں بربر دے بڑے سے اور وہ دھوال دھار بانی برس رہا تھا کہ نہ وش کی جمیری نظرار ہی تھی اور دھیل دھوال دھار بانی برس رہا تھا کہ نہ وش کی جمیری نظرار ہی تھی اور دھیل دہ مستدے لگا بیٹھا تھا۔ باس ہی ستون کا سہارا سے بگی جاندی کی بیٹھ لیاں دروو بالشت جو ڈی گھا گھری کوٹ سے کی جاندی کی بیٹھ لیاں

جھانک رہی تھیں اوران کے درمیان برسات کوقائل بنا دینے والا سامان رکھا تھا۔

"كل جوشعراب نے سنایا تھا وہ سناتیے .... بنیں بوری نزل سائے اوراسی طرح سنائیے حس طرح آپ نے لال قلعے کے مهتاب باغ والے شاور میں سنایا تھاکہ یہاں سے وہاں یک ہوکا عالم ہوگیا تھا " " اجها اگریم آپ کے حکم کی تعمیل کر دیں تو آپ کیا انعام دیں گی ؟" " ہادے یاس دینے کوے کیامیرزاصاحب ا « بیگر کفران نعمت اور اتناب اگراین ترک لاله رخ برست آرددل مارا بخال مندوش تخشم سمرقند و بخاراً را" " سمرقن رو بخارا اگراپ کے یاس ہوئے ہوتے تو پیشعر نے بڑھتے یا " خدا کی مم اگر مرقن و بخارا ہارے یاس ہوتے تواس طرح برصے جس طرح يرضي كاحق كفا "

دو اجیعا فیربسلائے کہیں فول مشروع کیجئے یا اس نے بہالہ خالی کرکھ دیا اور مطلع جیمٹرا طا اس نے بہالہ کی دلاد وگل میں نمایاں ہوگئیں سب کہاں کی دلاد وگل میں نمایاں ہوگئیں جب فورا ختم کر کے آنکھیں کھولیں تو د کھیا کہ دا دم بخود بیمٹی ہیں اور ایک تمہ اسے دیکھے جا دہی ہیں ۔ وہ میاں میں ٹرھی زنگھی کیکن اتنا جاتتی ہوں کہ آپ کوسن کر کھیج و ہاں نہیں

را جهال مقا"

بنگم نے گردن محصک کر بیشیا تی پر مجھکے ہوئے بالوں کوا کھایا اور نظریں محکالیں ۔

" إن توبيم صاحب بهاراانعام :

وه بائمه با نده کرسایلول ی طرح کشرا بهوکیا اور بواا بنے آنجل میں منعه مساکرا مشکری

بن بن بیند بات برمان کی سے بیند بات برمان کی سے منعل نیتے بات برمان کی سے منعل نیتے بات برمان کی میں ۔ ان سے منع کے حرکیم بات بارگئی ہیں ۔ ان سے منع کے حرکیم بین مانگن دیں !'

ساتھ ہی گاؤ تکے کے نیجے سے گھنگھروؤں کا جوڑا نکلا اور بنگم کے بیروں کے پاس مجیم سے گرمڑا۔

" ہم آپ کا رقص د کیمنا جاہتے ہیں۔ "

بڑی دیرنے بعد بڑے تعلف کے ساتھ لانبی لانبی مخروطی انگیوں سنے
گفتگھ وبا ندھ گئے۔ انھیں ترجیعے قیامت انھی ہے۔ دوبیٹے کے بلو کمرکے
گرد باندھے تو بدن کے تناسب کے قاتل دریجے کھل گئے۔ گوشت وبوست
کے حسین تندرست بانوں عقاب کے بروں سے بھی مجکے معلوم ہوئے ۔ بورے
جسم میں کہیں بڑی زمقی کمیں جوڑ دیما کمیں گرہ دیمتی ۔ نرسازگی کی زیر د
طبلے کا بم کیکن تھک کے شکل ترین مقامات اس طرح بانی ہورہے تھے کہ اکھیں

یقین کرنے سے عاجز تھیں۔ انگلیوں کی مہارت ، ابروؤں اور آنکھوں کی جات بهرت ،گردن می جعنک ، کمری منک ، سینے کی تفریحفری ادر کولفوں کی گدگدی اورسب يرآفت وه تفوكر حس كے سامنے ہرتشبيد بے ملک اور بے جان جان بیشانی کا بسینه مصری تاره هوگیالیکن نه کوئی ادااوهی جوئی به انداز بھاری ـ وہ چند قدم کے فاصلے پر آنکھوں کے بورے بالے ہیں تا ہے رہی تھیں لیکن آنکھیں اورے بدن کی فتی جنبسوں کی دادے عاجز تھیں۔ اگر آنکھوں کے دارے سے نمیں ہولئے تو کمرکے خم کی گھات سے محوم رہ گئے۔ دوسٹے کے بلوؤں کی لٹک جوبی کے کساؤکی تعبمک اور گھا گھرے کے بھنور۔ ایک دل اور اتنی گھاتیں!س نے گھراکر ہا تھ حوالے۔ اور وہ کھری ہوکئیں صبے سب کچہ ساکت ہوگیا۔ « سبحان الشربگيم سبحان المشركي دا تول كوالخه المحكررياض كرتى دمي -مجدكهن وابی كےمند میں خاك برش مربی تیاریوں میں تو پیسیمائر ہنیں ہوتے ، یسیاؤہنیں ہوتے ، یہ رمیاؤہنیں ہوتے " بواکھٹتوں پر ہاتھ دکھ کر كطرى بوكتي اوراس كے إلا المال المقال مناسع سننے لگا۔اس نے بال سرے راراتھا کرنوں لگایا ط

"اگرای ترک رقاصہ برست آرد دل مادا"
دوسرے دن جب بانی تعما تواس نے کنور کوخط کھا کوسیری کاسفر
تروصل کی مرت بڑھانے کا ایک بہانہ ہے کیا ایسا نہیں ہوسکت کوسیری کے
سفرسے جودن بنتے ہوں وہ ہم کوشن گری کی ای بارہ دری میں کھرے کہیں۔
شام ہوتے ہوتے سوار جاب لایا کوسیری کے سفری کھکھیڑے ہم خود آپ کو

بجانا ما ستے تھے۔ احما ہواکہ آپ نے خود ہی لکد دیا۔ ہماری طوت سے یہ بارہ دری آپ کے عیش کے لئے بنائی گئی ہے۔ راج ہمارادوست اور عملہ ہارے مانخیت ہے۔ بیگم جوسیری کے خوت سے زرد ہوری تھیں۔اس فبر سے گلابی ہوگئیں۔ بواکر معل کے تھول کا شربت بنارہی تھیں۔ " تينوں گلاس بيس كائے كا ... اور بيكم زراآب كيسر كاشربت

اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ بوٹل کھول کر گلاسوں کو بہریز کر دیا اور آہستہ آہستہ جیسکیاں لینے لگا۔سیٹرھیوں پر مالن محیوبوں کے گھنے لئے کھڑی تقى - بوانے ایک دوبیہ ہاتھ پر دکھ کر گئے بے لئے ۔ بیٹم گھنے المط بلط کر د محصتی رہیں اور گھونٹ لیتی رہیں۔اس کوخالی کرے بوائے ہاتھ دھوت اور انھیں ہنانے گئیں۔

" بوانے مصری کم طوابی مشربت میں "

" اے بیجے بیگم مصری توبراً برکی گھٹی ہے ۔ ہمیں توجا نوں اس لیسر'

" إلى تحيه ملخى سى تو مجھے ضرور محسوس بوتى " اس نے موقع کی زاکت کا خیال کر کے بیگم کی تا ئید کی ۔ یواکھے کھنے ہی دالی تفیں کہ دھوین نظراگی اور وہ دونوں کیڑے رکھنے المفاتے اور وسینے دلانے میں الجمدین - دھوین کے جاتے ہی اس نے بیگم کا ہاتھ تھا ما اوروش دلانے میں الجمدین - دھوین کے جاتے ہی اس نے بیگم کا ہاتھ تھا ما اوروش كيني تهلتا موافيل كرين كراكيا - نيج تاريخ كواني كودي ما ليخ

وایی جمنا به دبنی تقی د لهرسی المقاله کورانیس دیمیستی ادر حقارت ت

آگے بڑھ جاتیں کہ آج جہاں تم بیٹے ہوکل ہماں کو اُدر بیٹا تھا اور کل ہیں

کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ وقت کی ذنرہ شاندار علامت کو وہ دیر تاک دیکھے رہ

بہلو میں بیٹھی ہوئی بیگم کا سرڈھ کاک کراس کے شانے پر آگیا۔

اس نے ہا تھ لگایا تو وہ ٹوٹ کر گود میں آگیس ۔ یہ شام کتن خوبسورت موتی ہوتی اگرسر برجوائی کی توار زائک رہی ہوتی ۔ جدائی توہر وصل کامقدر ہے ،

موتی اگر سربر جدائی کی توار زائک رہی ہوتی ۔ جدائی توہر وصل کامقدر ہے ،

ونیا کی بنائی ہوتی زمہی موت کی آثاری ہوئی سی ۔ اس برصبر آجا آئے۔ اس

یر کھی آجا ہے گا ۔

" بنگیم کیا ایسانہیں ہوسکتا کہم اور آپ " بنگم نے اس کے منعد پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہتاب باغ کے سفید گلاب سے زیادہ نازک اور زندہ ہاتھ جس کے لمس سے اس کے ہونٹ ر " دہی سے مجھا رسی ہوں آپ کو کہ ہارے خاندان کی بیوہ شادی نہیں

رمي آب كاخاندان خاندان رسالت بناه .:

"نعوذ بانشر کفر کجنے گئے آب "
" ہم آپ کوسٹردے رہے سے ہمجھا دے سے آپ سولی کے تخت

یر کھڑی ہیں ۔ اقرائے ۔ اپنے گئے ذہبی ہمارے گئے اقرائے :

اور اس نے ہاتھ تھام لیا جوطائم ہوتا گیا۔ آنکھیں آنسوؤں سادر
طری ہوتی گئیں اور قائل ہوتی گئیں۔ وہ ان کے بدن پر جھجتے ہوئے کھولوں کے

گہنے را برکرنے کے بہانے اپنی انگیوں سے برن کوج متار ہا ورخاموش بیٹھی رہیں ... رات بیضیبی کی طرح دیے یاؤں آئی اور جھاگئی ۔ حوض کی جھتری تک روشن ہومکی تھی سنون کے سہارے گئے گئے بواکی آنکھ جھبیک گئی تھی۔ آہٹ پراٹھیں ۔ بھاٹک کی سمت کے پردے گرا دیئے .

م جب کھانا کھائے آواز دے کیے !

اور وہ باہر جنگ کیں۔ بیگم اس کے بہلو ہیں کھڑی نیم باز آنکھوں۔۔۔
سب بچہ دیکھ رس تھیں اور کچہ نہیں دیکھ رسی تھیں۔ اس نے مسند پر لٹا دیا اور
ان کی چرٹی کی گرہیں کھو لئے لگا ۔۔ وات کے سی بیر بیگم کی آنکھ کھی توانھوں
نے دیکھا، بنڈلیا ان کی گو دعیں دکھی ہیں اور گھنگھو بندھے بیروں پر
ایک ہاتھ لرز رہا ہے اور دوسرے میں بیالہ جھلک رہا ہے اور بنیت گاؤ
سکھے سے گئی ہوئی ہے اور نگا ہیں ان کے چرے پر المحکظ اور ہی ہیں۔ انھوں
تے اپنی نظری سمیٹ کر میکیں ڈھانے لیں۔

بہوبہر مکتے دن دوب گئے کروٹ کو طحمکی داتیں غوب گئی۔
ادر روز حضر آبنی سربرسورے کھڑا تھا جیسے سوانیزے بر از آیا ہو بہم ابنی اور ابنی سیاہ کیڈے اس کے سینے پر بھر رہی تھیں ۔ بھر ابنی شعیرں میں اس کا گربیان بکر الیا یا نسوؤں ہے تربتر آنکھیں اٹھائیں ۔ نون مبکر ہے لائوں لال آواز میں وقعی ۔

"اب کهال طویکے ہے"

اور آبے کی طرح میوٹ ہیں ۔ اس نے مجمد کمنا چاہا کین آواز سنے

ساتھ نہ ویا۔ بواان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ اس نے اتر کر دروازہ بند کیا اور دوسری شکرم میں اینے سامان کے ساتھ سوار ہوگیا۔ کنور آنکمیس طائے بغیر کھوڑے پر بیٹھے تھے۔ ان کے ایر لگاتے ہی جگم کی دوکڑی ان کے بیھے الرنے لگی۔ وہ ہرگویال تفتہ کے مکان کے بجائے راج منڈی کی سرائے ميں اتر بيرا۔ خفتان تھونٹی پر ڈالا اور بوتل کھول کر ہبیجادگیا۔ نہ وقت زموم ر گلاب زگزک رایک حجر بخصل تھی کہ برائے پر برا ہے انٹریل رہے تھی اور نستے كاكبيل كوسون ملك نام نه تقاء دردازے ير دستك بوتى الطه كرزنج كھولى. م اللے اسے کنور بیٹھے بیٹھے اس کے آدمی اندر آئے اور سامان الطانے لگے. " مهم مجھے تھے کہ آپ اپنے آیاتی مکان میں اتریں گے اس کے جیب ستے لیکن سرائے میں اتر نا آپ کی نہیں ہماری ناموس کے خلاف ہے " " وه مكان تومرت بوتى بياك ميں گھول كر بي گيا۔ يه مهاجن كى مشرافت ہے کہ میری آمر پر دیوان خانہ کھول دیتا ہے تنگین اس بارمیرا الادہ تفت کے محمراترے کا تھا لیکن دل کا جومال ہے وہ تم دیکھ دسے ہو" وهمي كنور كامهان نه مواتها دلين حبب اتراتو درود يواز كيد كي -ایک البراتها کو کنورکی تبعیلی پر رکھا تھا شھی بیگم سے بالا بائی تک وہ کون ما نام تھا جوقدموں میں بڑا تھیل زرما ہو۔ آگرے سے مجمرت بورتک کے بازاروں میں کون سی مترامیہ تھی جو بھاند دی گئی ہولیکن دل تھا کہ تھا ہے وتهمتا سنبطلت وسنبطا أكيد دات بهرى حفل مي اس في كنورك زانوي التفركدديار

بھی نا مدوریام کی کوئی صورت ہوسکتی ہے <sub>۔</sub> "كميدان كي حربي حربي عربي سي ميرزاصاحب لال فلونيس كريزره ير نه مارتا بهوا در اس شهر کی مشاطاؤں میں ایسی انسی علامہ بڑی ہیں کہ ملوادوں کے بیرے سے انکھول کا جل کال لائیں۔ اُدھر کا حال آب مانیں ، او صرفوم کیے کے حکم کی دیرہے :

" توگوئی صورت پیدا کرو ؛

" صبح ہونے دیجئے ہرکدن کے ساتھ ایک صورت میدا ہوگی "

اور سالا مفاكر بالقدمين دے دیا۔

مبرائی کی ہردات کی میچ دیرے آئی ہے تین دہ صبح توکئی دائیں ہمنم کرکے بنوداد ہوئی ۔ ناشتہ کر کے بیجوان سے شغل کر رہائے کا کوئور ایک سفید برقعے کے ساتھ صدر دالان میں آئنے۔

"میرزاصاحب پر ہماری خالہ میں ان سے کہتے اور بے دووک کہتے: اوربرقع كانقاب الساكيا - جره اكر مرفول كا بنا بوا توانكيس زيو زبرمين على بونى والتفاركه أكنا قسي وه اكر بيني كتعظيم يرمجبور بونا يطار اس کے تا مل پرکنورنے ٹھوکا دیا۔

در تک این کهتار ما دهسنتی ربس.

"بی بی کے مرحوم شوہر کا نام بتا دیکتے " "کیا کیجیے کا جان کر!!

ميال آب الدول بعثك رهم مي اور مي يات يات ساكدر على

کسیب نام لیجئے۔ "نیمورچان ی رید در سال در در سال

كا غاسرورجان واله ... بالميخ يحد برس بيط جوالوركي لطائي مي كهيست

رسېے ۔

"جی بال آغام حوم کے بڑے بیٹے ... آپ نے میے سمجھا۔
مسکرائیں اوراس طرح کہ پوراج دہسکرا دیا ۔ آنکھوں تک سے نہی کی
مسکرائیں اوراس طرح کہ پوراج دہسکرا دیا ۔ آنکھوں تک سے نہی کی
مجواری بڑنے لگیں ۔ بڑے مصفے ۔ سے انتقیں ایک قدم طبیب توری کرمیری .
" میں صدقے میرامجنتی کیا ہوا ؟"

" تمامنر ہوا خالہ جان " کنور کہیں سے لیک کراگئے۔ "مہان کو کھرانے کا انتظام کریں مہاراج !

"3."

دونوں کے منحہ سے ایک ساتھ جیسے جیجے ٹکل گئی۔ مہمان کے لئے فرش کچھائتے پر دے لگائتے ، فانوس مبلائے ۔اللہ نے جا ہا تواکیک سورج ڈوینے سے بیلے دوسرا سورج اسی دالان پر میڑھے گا یہ دو ابنی بیزادیں ہین رہی تعیس کنورنے دس رویئے ہمیں پر دکھ کر سٹ سکی

دولے نوج میں کوئی میں دلالہ ہوں۔ آپ کا خالہ ملے مند سوکھتا ہے کہمی مرمبی اک بات کہی ہے تواسفے مفید جونٹرے پرسیاہی لگانے اکھ ٹری " اور برقعہ سنبھال نقاب ڈال لیے جھیپ ڈوئی میں سوار ہوگئیں اوردھ دونوں ایک دوسرے کو دیجیقتے رہ گئے ۔ ''کیاعورت ہے یہ

"بورے اکبرآیا دیں ایک ہے "

سورج ڈویے ہرت ہوجی تھی جب کہیں انٹرانٹرکرے خالہ کی ڈولی اتری اورسائھ ہی کنورمہنکارے۔

سورج کہاں ہے خالہ جان ہ

"توبہ کیجے مہادائ ... آدھی دات میں سورج کہاں۔ فیرسے مبیح ہونے دیجے کا سمنے سورج کھڑی تارہ سب کچھ ہوجاسے گا !' "کیک کھ تا ہے تو ''

" بتا کے بھی توکیا گیا بتا ہے۔ قصہ کو تا ہ بگی مفرت کے مرح م شوہر مجھے مسید کے مسید کی مسید کے مسید کا گرامی کا کوشہ خوار کا کا کا مسید کا کہ اور ایسا کی کا دور اسال کی مسید کی اور برات تک قیام کریں گی مقد ... آگے گا آگے و بنتی و بنتی و بنتی مسید کی اور ایسان کی توریہ کے کا گرامی کی مسید کی کیا کھوں۔ دمیری مائے گی اور ایسان کی توریہ کے کا گرامی کی مسید کی کیا کھوں۔ دمیری مائی کی اور ایسان کی توریہ کے کا گرامی کی اسید کا کیا کھوں۔ دمیری مائی کی اور ایسان کی توریہ کے کا کھوں۔ دمیری مائی کی اسید کا کیا کھوں۔ توسیح امن جین سے ڈولی لا تول گی لال یود ہے ک

لال بردے برخودیمی کنور کے ساتھ ہماکہ مادکر بنیس ۔ اور سرکار جلے آئیں گئی۔ "بندھے ہوئے "

"میاں حق تویہ ہے کہ آب ابھی جلیں کہ دات ہے کوئی دیکھی ہے ہے۔ تو درصندلالوں گی کیکن دن کی روشنی ہیں کس کس کی آنکھوں میں دھول جونکوں گی اور دیمی کہ ڈولی سے اتر ہے "

زراسے تامل کے بعد کنورنے کہا۔

سے میل رکھنے خالہ ایمبی آتے ہیں اور ڈولی ہی ہے آتے ہیں " بیادہ وران سٹرک پر سٹرگیا ۔سنسان گلی میں جارقدم میل کرکھاروں نے ڈولی رکھ دی قوبواسنر قدم

"اورنہیں یہ آگ طوفان کی عمر سے کسی کی شادی مرگ کا میرے منہیں خاک کا رن بن جاتی میں "

دروازہ بندکرشمعدان الطاکراکے بڑھیں جھوٹے سے محن برجورہ دونوں طوق میں سامنے دالان میں اجلی جاند نی کے فرش پر باق بستر لگا ہوا اور .... اس نے گھبراکر دکھا توہیکم کھڑی ہیں۔ ایک دیوبیکرشمع کی قدادم لوکی طرح روشن ہیں اور واسبرقدم بستر کے پائینتی سے ابنی سوز فی الطفارہی ہیں .

"اتناتيزمت دوركي ميرزاماحب كالقك كربيخه جانايرك

" یہ دن اور دات کے سیبیروسیاہ موتی میری تقدیرنے آسمان کی جیب سے کا لئے اپنے ہیں۔ ان کو گننے دیجے ، بھنانے دیجے ، میش کرنے ریجے یسومنے کوعمر سری ہے سوج محمی کس کے " صبح ناشتے کے دسترخوان پرسنرقدم بوا کے منمہ سے نکلا۔ "فالبيم اگرميزاصاحب كى موجودگى مشك كى طرح بيور لى توكياكودكى" " اے کروں گی کیا عشرہ توسونے کے یانیوں سے لکھاہے شجرہ ہے تودی براه کر باج میکاب میاتی مفونک کرکد دوں گی کہ بم نینتوں سے میرزا صاحب کے گھوانے کے متوسلین میں دہے ہیں ۔ آج ساکھ میرزاصا صیا گھ ا اور داج منڈی کی سرائے میں اترے اور وہاں سے کنور مہاراج المطالے کے توہم کنورصاحب سے ضومت کرنے کو مانگ لائے میارون کے لئے۔ کو ئی جواب سے متمارے یاس بہن سبرقدم " بسيم في استرفى رومال ميس ركھى اور خالد جان كى طوت براحادى . خاله جان باورجی خلنے کی کمی بیشی دیکھ لیجے۔ " اے توریکی آب میری دی اور به داماد" " اور عیس د کھیاری تم بینوں کی مائے " خداند كرے ، آب بهارى بين بيں ... يا جى بيكم بيں ك " حدانہ رہے، اب ، در ، میں اور در المادی مند بولی الماں ہیں "!
" نہیں جان ۔ یہ آپ کے دالمادی مند بولی الماں ہیں "!
" میں کو کو حلی اس قابل کھاں کہ دہی دالماد کا سکھ دیکھوں یا سب مجھ

تقایا اب مجھ نہ ہا۔ تعالی دیم گئی کئین ضراکا شکرہ کہ اس حجوزیر سے سابود ایک مکان اور کھی ہے ایک رکان کھی ہے اور میں اکبی جان کتن کھ فول اور کیا بینول کمور مہاراج کے تصدق میں آپ آگئیں تو زلادوشی ہوئی نہیں تو اکسی بینوں کمور مہاراج کے تصدق میں آپ آگئیں تو زلادوشی ہوئی نہیں تو اکسی بینوں کمورے مٹرایا کرتی حب کمجی دتی آؤں گی صار کے کہا ؟

بوائے برف کی طرح طفنڈ کے لہے میں کہا بنگم ادھرد کھینے لگیں۔
"جیسی بھی ہے ہارے کام آئی ہے اور بہارے کام کی ہے:
لیکن بنگم سوحتی ہی رہیں ۔ سنرقدم باورجی خانے میں اس کا ہا تھ بٹاتی رہیں اوروہ بنگم کے سامنے اپنی واتوں کے کانے نکالت دہا۔ وہ کھائشی کھنگارتی آئیں ۔ اس کے سامنے بیجیان لگا کر مڑنے لگیں تو روک ٹی گئیں ۔
"منی داس کے سامنے بیجیان لگا کر مڑنے لگیں تو روک ٹی گئیں ۔
"منالہ جان ایک بات کھول !

" فرما دیکے میاں ؛

"اکبرآیا دہت رہ لیں آپ ۔ اب ہمارے شاہبھاں آباد جلے "
" شاہبھاں تومیری کھویڑی پرسور ہا ہے ۔ اسے چوڑکراس کے برباد
الماد میں جاکرکیاکروں گی ۔ ہاں اگراپ کے کام آسکوں توکھال آباد دوں جربیا
بنوا سے یے "

اور ده ملی گنیس -" بیگے ہے جوہم کہیں گے کوی گی " " جيسے آج تک جواب نے کہا ہے وہ نہيں کيا ہے " " خالہ جان ہمارے ساتھ ملیں گی " الامتقرامليس كى " تین دن ادر من راتیس گزرگنیس اسے ماندسورج نے نہیں دکیماتو بیگم شانے برسر رکھ کر بیکھ کیس ۔ " آپ گھرا گئے ہوں گے ... مائے کہیں ٹمل آئے ! " سم وه براسے ہیں کا اگر آپ سمندر ہوتیں توہمی بی جاتے۔ آپ تو شبنم لی طرح نصیب ہورہی ہیں۔ میوڈ کر اسطے سے خیال ہی ہے دل بیٹھنے لگتا

بيكم تا دوں كى جيمانؤں ميں دولھن كو وداع كركے آئيں تو اسے شہلتا یاکر جهال کھڑی تھیں کھڑی رھکئیں بھراس کی گردن کا ہار ہوگئیں۔ " شادى سے بھوا گھواب گھو منے نکے گا۔ ہم کہاں منھ جھیا تے مھری کے ۔ آپ کہاں کب اس جوہے دان میں بندر میں گے میری مانتے تواہ سر كانام كے كرتبارى سيے يا " ہم آب کے ساتھ اج عمل دیکھے بغیر جلے بائیں توشا وز ہریت معیار

" النَّدا مُعِي اس روزتود كيم حيك اير تاج عل ساتحد سائحة "

"اس روز کا دکیمنا بھی کوئی دکیمنا تھاکہ تاج مل کاگنبہ حجک جھک میں کرد کھے رہا تھا اور جاروں مینار اپنے ہاتھ اکھائے دعامانگ رہے تھے کہ ایک بھیرتے آنتاب کا نقاب اکھ جائے تو وہ سرفراز ہوجائیں کیکن نقاب تھاکہ نازے کی طرح میلا رہا "

رات کی چونی کر برلوط رہی تھی جب وہ تائ کے دروازے براترا ۔
بھائی بند ہو جیا تھا ہشعل جب رہی تھی ۔ کنور کے چربدار نے دربان کی ہتھی جب کا تی اور دروازہ کھل گیا ۔ بورے جاندی رفتنی میں جاندی کے بہاؤی طرح عگر گا رہا تھا۔ صدرعارت کی سیر جیر صفح جر صفح وہ اس رجول گئیں ۔
اس رجول گئیں ۔

" ڈرگگ رہاہے !

"بارسن بے بناہ سے ڈرئی لگتا ہے جسن طلق بینی مذاکی ایک خان میں مداکی ایک خان میں مداکی ایک خان میں میں ہے۔ جمعدار اپنے بیادوں کے ساتھ سیٹر صیوں پر بیٹے گیا تھا۔ جمنا کے رخ پر بیٹیج کراس نے برقعہ آباد کر بھینیک دیا اور بورا جمن کا جمن باہوں میں سمیٹ لیا "

" اگرشاهجهان کی روح آجائے " " توہم ایسا قصیر کی طیس کے صالب اور کلیم کی عمر بھر کی کمائی ہرزہ سانی

> معلوم ہونے گئے !! ار کو درہنیں گے گا!

" صروری نہیں کے حصو فے بادشاہ بڑے بادشاہوں سے ڈرنی جائیں"

« حيول يا دشاه "

ہے۔ ہاں شاہجماں ملک ومال کا بڑا یا دشاہ تھا۔ ہم مرف ولفظ کے جھوٹے سے بادشاہ ہیں ہے

یا تا ہوں اس سے داد مجھ اینے کمال کی روح القدس اگرچہ مراہم زباں نہیں "

"يەشعراپ بى كاب ؟"

" شعرنهیں حقیقت ہے اور اس بورے عہد میں مرف ہماری حقیقت ہے۔ رولفوں کی بھیڑی جانے والے اور قافیوں کے بتا ہے بنا نے والے ہمارے منعداتے ہیں اور اپنی سنہری بسیا کھیوں کے سہارے ہمارے کندو پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ہم شعر نہیں تکھتے ہیں مبگم اندھوں کے سامنے موتیوں تے دھیرلگاتے ہیں اور بہروں کے سامنے بلیلوں کوسیق بڑھاتے ہیں۔ یوری دنی کیا بورے مبندوستان میں ایک مومن خاں ہے جوشعرکہنا جانتا ہے اور غزل سرانجام کرتا ہے لیکن تصبیرہ تکھنے سے ماجزہے باقی کسی کے یہاں شاءی ریاست کا طرہ ہے اورکسی کے ہمال سیاست کا دم حصلا اور كسى كى دستارنضيلت كاشمله .... آب جب دل ير با تقريكه ديتى بين تولكت ہے کئی نے زخم رمزیم رکھ دیا درنه اک عمر ہوئی کہ منک یاشیوں کے انداز ریمید رہے ہیں۔ یہ گنبدیہ میا ندویلینے جیسے کسی نے جنگ اواکہ بیج اسمان يرسا ده ليا بو- اگراس سيراورمهان خلف كى عارتيس كهيس اور بيوس تو لوگ منزلوں برمنزلیں مارکر دیکھنے آیا کہتے تیکی تانے کی آب وتاب کے

سامنے بچے کرر مگنیں جیسے آیے میلومی ہمارے سارے فم دھندلاکر

" ادھرسٹرھیوں کی طرت جلتے "

" بيكم اگر أيك طون تاج بهواور دومري طون آب توسم تاج كوهوا

كرآب كوتهام تيس "

" اس کتے کہ تاج کہ ہے کا ہو کریمی آپ کا نہیں ہوسکتا جیسے تاج ممتاز كا بوكر كمي متازكانيي شابجهال كابى ريا"

" میسے آب ہماری ہوکریمی ہماری نہیں ہیں! " ہم نے سنا تھاکہ آب کی حولی میں آب کی بہن آب کی تنہائی کی وجہ

سے رہتی ہیں !

" توات حربي كراك براطفاد يجئے اور قدسيسجد كے پاس ايك مكان فالی بڑاہے ، وہ لے سیجے اور بوا اور خالہ جان کے ساتھ آزادی سے رہے! " میں نے آپ سے موض کیا تھاکہ آپ بہت تیز دوڑ رہے ہیں۔ میں سا البين بول من ير بال يرا بواب - ايك دراسي تفيس من جور جور ہوجاؤں گی۔رہامکان تواس میں بسنے کے لئے وہی کوکرائے پر میلانے کی

اوراس نے ہا تھوں کے كنول أسموں ير ركھ لئے -"الشراب ديكي رسي بي تاج رنگ بدل را ب "

## " إن تاج دُنگ برلتاب ... بكين بم نے تا بے كوتقدير بدلتے دكھيا

" میں محیمی نہیں ال

"جب ہمارا جسورے مل نے آگرہ فتے کیا قرہندوؤں کے مولویوں نے فتویٰ دیا کہ" برج واج "آگرے ہے سیکڑی تک تمام عارتیں قور کر اودنگ زیب کی مندتکنی کا انتقام لے یہ جیب جہارا جدش سے سس نہ ہما آور دارا ہے نے سکی کایا کہ ہندوستان کے مسلمان بادشا ہوں کا دستور رہا ہے کہ اگر سلمان فرانروا کا بھی ملک فتے کیا تومفتو صہ عارتیں قور محیوٹر کر بھینک دیں اور انھیں کے بلے سے خود بدولت نے اپنی عارتیں کھڑی کیس ۔ آب بھی تا ن کا سی کے بلے سے خود بدولت نے اپنی عارتیں کھڑی کیس ۔ آب بھی تا ن کی سی کے کہ کیا تو اتنا کہ تاج عمل میں مجوسہ بھروا دیا لیکن اس کے احساس جال کے تاج محل کو توڑنے کی اجازت ندوی ور در منعل مہندوستان کی گئی میں ترین عارتوں کی تقدیر بدل گئی ہوتی ۔ ترین عارتوں کی تقدیر بدل گئی ہوتی ۔ ترین عارتوں کی تقدیر بدل گئی ہوتی ۔ ترین عارتوں کی تقدیر بدل گئی ہوتی ۔

"گرمین نے کیمی کی زبانی پرواقع پنیس سنا"

"باس بگی جب قوموں پر زوال ہوتاہے تو منصوف وہ خود براسے بڑے کاموں کی انجام دہی ہے محروم ہوجاتی ہیں بلکہ دوسروں کے براسے براسے اور مبارک کا موں کا ذکر کرتے ہوئے تھی ڈرنے گئی ہیں۔ زوال ہم براسے اور مبارک کا موں کا ذکر کرتے ہوئے میں داکہ آباد سے جان آباد تک برستط ہوجی ہے اور مبر زوال کی اولاد ہیں۔ اکہ آباد سے جان آباد تک ایک بڑھا کھا مسلمان دکھلاد یکئے جو داج کو سورج مل جامل ندکھتا ہواور

جاٹے کہ کروہ صرف راج کوراجگی ہے محردم ہی نہیں کرنابکہ اسے جاٹے گردی

م علامت مان کراکی طرح سے نفرت کا اظهار بھی کرتا ہے ۔۔۔ ویسے
اس وقت تاج آپ کو دکھ کوشرم و ندامت سے دنگ بدل رہا ہے ۔ '
انجی اسمان پر ستارے تھیملا رہے تھے کہ خالہ جان کے سامان کے علمان کے مامان کے مامان کے مامان کے مامان کے مور میں موار ہوگئی ۔ اگر سے باہر کھتے ہی ہوارا ہوگئی اور وہ دونون کرم ہی سوار ہوگئی اور وہ دونون کرم میں سوار ہوگئے اور کوج وقیام کا آموختہ پڑھتے سب ساتھ ساتھ دہی میں وانسل ہوگئے نیکن اس طرح کہ وہ شکرم میں تنہا تھا اوراس کا ول دی تھی دھوک رہا تھا ۔

چاردن گذرے سے کے عمل سراسے بی وفادار انہی ڈوھانہی آئی اور خبرری ، جے پور سے آپ کی خالہ جان آئی ہیں۔ وہ آدام بائیاں گھسیٹنا ہنجا تو دکھا کہ صدر والان میں سند بر ڈرمیرخالہ جان جیکوں ہیکوں روری ہیں اور کھوبی بھالی امراؤ ہیگی جاری ہیں ، بولائی جاری ہیں ۔ جاروں طون عور تو بیکوں کو میں ۔ جاروں طون عور تو بیکوں کو میں اور بیکوں کی میں ۔ جاروں طون عور تو بیکوں کو میں اور بیکوں کی میں ۔ جون بیکوں کو میں اور ہی میں میں میں میں اور میں میں میں میں ہوگئیں ۔ خون کے جوش نے ایسا اندھاکیا کہ فقل کنی کے جوش نے رہا اور ہزاروں کا ساان کھو میں کھو میں کھو ہیں ۔ ورجار نوالے صلق کھو ہیں کھو ہیں کھو کو ہوئی ہوگئیں ۔ درجار نوالے صلق بیسے آنا دکر ہا تھو کو ہوئی ۔ طور فرصی پر ڈولی کھوی تھی ۔ اندھ کر ہوتو بینا ۔ گھے میں پڑا بڑو کھول کرا کے استرقی کا بی اور امراؤ بیکم کی میٹھی میں وہائی ۔ عورتوں میں پڑا بڑو کھول کرا کے استرقی کا بی اور امراؤ بیکم کی میٹھی میں وہائی ۔ عورتوں

میں روسینے بانے۔ دالان سے اترتے اترتے کھڑی ہوگئیں۔ " دولفن بنگم تم ہے کہنے کو ہیا وُنہیں کرجیب رم جم لوں گی تب اصل خیرے تم کو بلاؤں کی تھال لگاؤں کی مانگھ مجروں کی کہ بوبیم ہوں کین یہ میری مٹری ہیں ،میری آنکھوں کا نور ہیں۔ ان کو اجازت دو كم مجه كو كه ملى كو گهريك جهور أنيس " امراؤبيم توايسي بے حاس ہوئی تقیں کہ اگرامفوں نے جور يك جائے كوكها ہوتا توسمى وہ كھڑے كھڑے امام ضامن باندھ ويتي بيم ك امراريراس في بوا داراكات كاحكم دے ديا۔ الجهافاصا بمارى بفركم سجاسجا بمرابعرا مكان تفا يجوزك سے كونے برانار كے نيچے بواسنرقدم بميٹی مکیفیں فرطول رہی تھیں۔ گھبرا كر الحصين اور دورا اورصنے لکیں ۔ "كمال كى بوياجى بليم كه كئ تقيس جراغ جلے آنے كو اور اتريس "ا ہے بھم سنا تھا توہا روکی بھم ہے توہا لکڑ ہوگی لیکن وہ توموم کی گڑیا تھی ۔ ایک بائے کی گرمی سے گھل گئی ۔ آنسوؤں کے دوجیدنوں میں بہ گئ تومیں این بیم جان کواور استظار کیوں کراتی ؟ ارر برتعه آبارتے اتارتے شربت بنائے تکیں۔ ایک کمونٹ لیا تفاکر بیم نکل بڑیں۔ سیدونتم کا موجیں مادناکرتا، نیے تعینسا ہوایائ اور جنا ہوا دو بٹر ادرشانوں پر پھوکتی ہوتی اگر کی تعینی ۔ اور جنا ہوا دو بٹر ادرشانوں پر پھوکتی ہوتی اگر کی تعینی ۔

"اس طرح کیا دیجه رہے ہیں ؟" " آب تو تاج محل کی طرح رنگ بدلتی ہیں اور ہم کہ یوں ہی کہال کے دانا تھے اورسودائی ہوجاتے ہیں " کوج پہلی باربگم کے چرے پر دہ اطینان نظر کیا تھا جسے دیکھنے كوترس ربائها جيسے وه نيصل كر حكى بول يخ لصورت اور الل فيصله " ومترخوان لگاؤ" " بنیس ہم تو کھائی کر آئے ہیں ! " سن رمی تقی تکین ڈراسا نٹر کیے ہوجا کیے " ون آفتاب من اور راتیس ماستاب مرتسی ریخ کاسایه دکسی فکر کی پرچھا میں ریڑھنے کو داستا ہیں موج و ۔ مکھنے کو نولیں حاضر پسشا ہی الیی منٹن کے مشید دیکھ ہے تو زہر کھائے ۔ یردے کے ادھر بوا سنر قدم کے ہاتھ میں اک تارہ ترب رہاہے اور بردے کے اُدھر بھم کہ جا ال بھم كا خطاب مبى جھوطامعلوم ہو اك كھنگھرونس سرنال كى كرنس با ندھے بل رمی ہیں ، ابل رہی ہیں ، مست موئی جا رہی ہیں ، عجبے رقص موئی جاری ہیں اپنے آپ سے گزری مارسی ہیں اور ہاتھ کا بیالہ مام م ہوا جارہا ہے اور آنکھیں خاب مک دیکھنے سے عاجز ہو می ہیں کہ آسمانوں بربادی کےمشورے ہونے گئے۔ وہ محلسرا کے دسترخوان سے امضامضاکدامراؤبیم یاس اکر کھري ہوگئیں۔

"اتی تاریخیں ہوگئیں بنشن نہیں آئی۔ ٹوکر چاکر الگ بلک رہے ہیں۔ جنس الگ ختم ہونے والی ہے ۔ محل سے خبر آئی ہے کہ فواب ایمی دس بیس دن فیروز لیدسے نکلنے والے نہیں۔ میں توجانوں آب انٹر کا نام کے کرسوار ہوجا تیے ہا تھ کے ہاتھ وصول کر لیجۂ اور آگے کے لئے ایسا انتظام کر لیجۂ کہ دبی میں اور وقت پریل جایا کرے "
وہ بیسن سے ہاتھ دھور ہا تھاکہ بی وفا دار خبر لائیں ۔
د کل کبو رضیے ) فجر کے وقت ہاتھی فیروز لیر جائیں گے فواب کا حکم الیا ہے "

بیگم نے ہاتھ سے بینی پاک کے کوفیصلہ سنا دیا۔ " میں خطاعمتی ہوں آ با جان کو کہ آپ انھیں ہاتھیوں سے سوا ر

ہر دھیں۔ بیٹر آپ خالب کی بیوی ہیں کہ نا درشاہ کی ہے" " اس سنے کہد دہی ہوں کہ کھڑی سواری ملے گی اور پورانش کے کانشکر ساتھ ہوگا۔ دل مطمئن دہیے گا "

فیض بازار میں ہوا وا جھوڑا۔ دروا زے پردستک دی۔ برانے باتھ بیجان کر دروا زہ کھول دیا۔ صدر دالان کے پردے گرے ہوئے تھے۔ دوشنی کے بائے جوڑے دوشنی کے گلاس جل رہے ستھے۔ صدر کے فانوس کے نیچ بیگم جوڑے بردشنی کے میں میں کا اودا دوشالہ اوڑھے مسندسے کی بیمی تھیں۔ بردشنی میں رکھی انگیسٹی و کہ رہی تھی۔ انگاروں کی دیک سے جرب

یر مہتا بیاں جھوٹ دہی تھیں جیسے اودی جینی کی زرکا دہی گابی گلوب
روشن ہو ۔ سامنے قلمدان رکھا تھا۔ دوسری طرف خالہ جان جاندی کا باندان
کھو نے بیٹھی تھیں ۔ اس کو دیکھ کر ڈوھکنا بند کر دیا اور ہوگئیں ۔
موسے بیٹھی تھی ہے انگیٹھی خیر توجے ؟

" آج صبح سے سردی سی گئے جاری ہے برانے بنا دی تورکھ فی "
اس نے زا فریرسر رکھ دیا اور فروزبیر کے سفرکامسٹلہ بیش کر دیا ۔
وہ جسی ببیٹی تقییں ببیٹی رہ گئیں ۔ پیالہ بنا ، دسترخوان لگا ، حق بھرا گر وہ
وسی کی وسی رہیں جیسے اپنا بدن مجھوٹرکر کہیں ادر می گئی ہوں۔ اس نے
دونوں یا ہوں میں سمیط کو مشھوں میں بالوں کو مجرکہ بونط اپنے ہونوں کے
اس کھیننچ سے ۔

بیات میں ہے۔ اس طرح سیس کی تو آب کے کان میلے نہ کڑا '' در اگرمعلوم ہوتا کہ آب اس طرح سیس کی تو آب کے کان میلے نہ کڑا '' در کان توبے جارے ڈا کئے ہیں۔ دل غریب پرج گذرنا تھی گذرگئ۔ کاش آپ کل دک جاتے ، پرسوں جلے جاتے ''

بمیاکوئی خاص بات ؟" «خدار کریپ کوئی خاص بات ہو لیکن تقدیر میں جو کچھ تکھا ہے موکر «خدار کریپ کوئی خاص بات ہو لیکن تقدیر میں جو کچھ تکھا ہے موکر

رہے گا: «مردی ہے جیسا آپ فرائیں گی ویساہی ہوگالیکن مجھے جانے ہی ویجے۔ آندھی کی طرح جافرں گا، یانی کی طرح آؤں گا " میعردونوں کے پاس کھنے کو کچھ مہمی مذرہا، کچھ مہمی مذبہا۔ البتدائمیں

انسوؤں کی زبان میں کچھ کھتی رہیں کھھنتی رہیں۔ "آب کومیرے سری تم سے سے بتائے کیا اواہے ہ" " کھے تھی نہیں میاں کوئی خاص بات نہیں ہے ۔ جب می ماندہ ہوتا ہے تو بیاروں کا بچھڑنا سب کوبرالگتاہے ! بوا سامنے کھڑی تسلی کی باتیں کر رسی تھیں۔ " داز کا بالد لبول تک پہنچ چکا ہے۔ ذراسی لغرش سے جھلک۔ سكتاب ورنهم بركزسوار نربوت ي نجری اذان ہوتے ہی امراؤ بیگھنے امام ضامن یا ندمہ کر ہاتھی پر سوار کردیا کشمیری دروازے بہنچا تھاکہ سیاہ پردے سے بندھی فنیس کے ياس كھڑے دونوں بقوں نے نقاب الط ديئے! در بائمة المفاديے تو جيسے ترک بیگم کا جنازہ الحد کر بیٹھ گیا ۔ سفیدسوتی کیڑوں کی سفیدی اور پروے کی سیابی ادرسب سے بڑھ کر ان کی ہولناک خاموشی ۔ اس کی پندلیا کا نینے لگیس مبتم نے ایک اشرقی کا امام ضامن با ندھا سوانٹرفیوں کو توٹراخفتان کی جیب میں معونسا۔ داستے ہاتھ کی انگی سے ہیرے کی انگوٹھی آ مار کرمینگلیا میں بینانی اور دیر تک آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹی رہیں بچھراس کے ہاتھ محور دینے ۔ گردن کے تم سے الوداع کا اثنارہ کیا لیکن وہ یردہ مکوسے كفرارا - بشت بربوانے التع دكمه ديا \_ " ایک بازایی آوازمنا دیسے ی " مردوں سے الیی فرایشیں بنیں کی جاتیں !

اور دونوں ہائمقوں میں اینا چرہ جھیا کہ تھیکئے لگیں ۔ بوائے ہاتھ سے پردہ حیفظ دیا اور دہ ہائتی کی سولی برح طرحہ کیا۔ فیروز بورا تراتو آوازی ہونٹوں پر انگی رکھے پینوں کے بل جل رہی تھیں۔ انکھیں بیشانیوں پر طریعی جار ہے تھیں اور ابرومنھ سے منھ ملا ہے سركوشيان كررس يتقي كرنواب احتريخش خان دابي لولاد وفيروز يورجعركم اجاتك بيمار ببوكئے تھے بطبيب الد تيمار دار طازم بے سب اور مرتفی گھڑی میں تولہ کھڑی میں ماشہ فینسیس لگ رہی ہیں، یالکیاں الحقہ رہی ہیں ، ہوا دار آرہے ہیں ، تام حنام جارے ہیں ،سوار انجی نے گھوٹروں کی تھیاں اطارب ہیں اور بیادے الف نے کھرے ہیں کسی کو کھے نہیں معلوم کر کیا ہور ہاہے اور کیا ہونے والاہے۔ نواب زادے مس الدین خاس پورب تو نواب زاوے امین الدین خات مجیم اور وہ کھڑا کچھتا رہا ہے کہ جن مالات میں اورحب كام كم لي تكلاب اس كاسرائهم مونا توايد طون ملاقات كى تقریب اور بات کی صورت تک نظر نہیں آتی ۔ نه قیام رکھنے میں لذت اور ن سوار بونے کی ہمت کہ امراق بیگم کومند دکھانا ہے آخر۔ اس تخصی دو ون اور تمین راتی تمام ہوگئی آخر دیلی کے سترایت خافی حکیم گھوڑے سے اترے اور دیکھتے ہی دیکھتے مرض کو یا تدھ کر ڈال دیا یمکن مرتین ات بهکان ہوچکا تھا کہ بررا ایک جد برلنے کی اجازت ناکھی تمین دن اوربسر مرے خاص الخاص وگوں کوعیا دت کی اجازت کی تووہ کھی تیار ہوکر نظا كر اخردامادى كاطرة لكاتفا على كي ميرهيون يرقدم بى دهرا تفاكه نواب زادے شمس الدین خاں دلیار بن کرحائل ہوگئے۔ انکھ ملتے ہی بندوق کی طرح تن گئے طینیے کی طرح جیھٹ گئے ۔ " انجی سرکا دکومکم احکام کی اجازت نہیں ہے رویتے کی دھولیا ہی " انجی سرکا دکھتے ہے،

" لیکن ہم تومزاج میرسی کے لئے !' " مزاج يُرسى تقاضے كى تقريب بن جاتى " "تقاضر حق کے لئے کیا جاتا ہے خیرات کے لئے نہیں " نواب زادے کے ابروسروسی ہوگئے اورمتھ سے دوسری کونی کی۔ " جب مشتی متصری میشی ہوں گے آپ کو اطلاع کرا دی جاسے گی " اورکٹری کمان کے تیری طرح نکل گئے۔ وہ جمال تھا شرم سے وہیں گھ کرد کیا۔ دوریاس کھرے کا بی موالی اپنی آعصیں اسی برگا کرے ہوئے سکتے اورنگا ہوں سے تھوک رہے سکتے۔ وہ سوار ہونے کے لئے كمربانده ربائها امراؤبيم ابني باب نواب اللي مخش فال معروت كا سہارا بنی یا تکی سے اتریں ٹونواب سیلی سی نظرمیں بما دنظرا سے اس تے مجبود مہوکر کمرکھول دی۔ شام ہوتے ہوتے کھلیلی جج گئی ۔ نواب کی طبیعت بيمر مگرانئ تقى - جاردن بعدان كو دتى منقل كرنے كا ابتظام ہوسكا ـ وه مجى سب كے سائقہ بندھا جلا آیا۔ امراؤ بنگم اپنے بورے كنيے ميت وتى كے لوبارو باوس مي اتريس كفنطول لعدوه اسف كمفرك لف المدر بالتماك خسرنواب اللي تخش معروت سے آنکه مل گئے۔ وہ ہاتھ یا ندمه کران کی خاب گاہ

كى مىلاكيا دفعة أن كا باتهمس ہوا توانكلياں جلگئيں۔ وہ بخار ميركين رہے تقے تیکن بڑے بھائی کی ملالت سے چیپ لگائے بیٹھے تھے ان کے انكاركے باوج دورہ اساری دات ان كى خدمت ميں رہا۔ مبسے كے جوان موتے بى مطكات صاحب بهادر كى آمركا غلغار بلند بهوا ـ وه سرخ كوط ير بكطانى لكائ وصارى واربتلوم مربوط والمينغل ميس فويى دباك كارى ساس طرح اترا جیسے ماکم اینے غلاموں کے گھراترتا ہے۔ بے تکلفی میں ہی ایک من كلفت أكسارى مين كمي أيك تكير، شهزادون كى طرح ابروؤن كى جنيش سے سلام قبول كرتاء قالينون كوروند تاسيدها نواب احترض فال كمكر میں بہنچ گیا بھوڑی دربعدہی مبادک ویوں کا ہنگامہ بریا ہوگیا تیمس الدین خاں فیروز دور جو کے جوریاست کی جان تھا، نواب ہو چکے تھے اور المین الدين خال كولوباروكى جاگير ميسر بوكى تقى ـ سارے فطيف خوار اور كندار دار اور منیشن خوار سے نواب شمس الدین خال کے محتاج ہو میکے کتھے ۔ اس کے ہیروں کے نیچے کی زمین ملنے گئی ۔ نواب احذ بخش خال سے اس کی نفرت اورشد میر ہوگئی۔ بیلے اس کے دس ہزارسالانہ کے وظیفے کو اپنی جلست مصرت اور انرورسوخ سے یا بخ سزار سالاندیں تبدیل کرایا۔ اس پر مجھی تسکین ز ہوئی تراس یا بچے ہزار سالانہ میں کھی ایک فرضی نام خواجہ صابی کا طائك ديا اورنصيف كاحصه دار بناديا . باسته روية مين كالمفيكرا بجالها تواسے مجمی نواب مس الدین کی جرتبوں میں ڈال دیا۔ وہ گذرتی نزروں ادر اترتى سلاميوں شے طوفان ميں شکے كى طرح لرز رہائھا كە نواب اللي عش

كطرك بوكر حيفه بينغ لكير

حطة ميرزانوشه نتے نواب كومياركيا و ديكئے. نواب اللي تخش كے بورسے جرب كے نقوش فكرسے وصدرك اوربیماری سے سمنے ہوئے کھے لیکن آواز میں سیاسی دوراندلشی کی حک قائم تقى . ده ادب مي چند قدم ان كے سائھ جلائين برادرنسبتي علي غنش خال کو دیکھتے ہی نواب سے سبکروش ہوگیا کہ بڑا دشتہ جیوٹے رشتے کو منگل لیتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جواسنے آنسوؤں کے ہار پروکر ظالموں کی كردنول ميں والتے ہيں النے زخموں كوميول كه كر نزرميں گذار وتے ہيں۔ دنیا ان کی ہے میرزانوشہ اور یہ دنیا کے ہیں میرزا نوشہ یہ یہ جاگیر داری نظام کے آداب ہیں ، قانون ہیں۔ ان کے خلاف آواز اکھائی جاسکتی ہے لیکن اس نظام کے خوشا مریوں کے نقار خانے میں کون سنے گا۔ آواز وہسنی ماتی ہے جسے بازار میں بھنایا جاسکے اور میش کا تشکب تھا سکے۔ وہ . بھائک سے مل کرترک بیم سے مکان کی طون چلاتھا لیکن جب ہوش كيا تواين ديوان خانے كے سائے كھراتھا۔ جمام اور تمام سے فرصبت یاکر ہوا دار بر بیٹھ رہا تھاکہ دارو مذنے خسرنواب اللی بخش خاں معروف کے بے ہوش ہوبانے کی ضردی ۔ ان کے بینگ کے جاروں طوت بڑے نواب کے مکیموں کی نورا نی صورتیں ہجوم کئے ہوئے تھیں۔ دوائیں تجویز ہورہی محصیں تسنی کی خوراکیں دی جاری تھیں نیکن آنکھیں کسی اور ہی باست کی جنعلی کھا رہی تھیں۔ بڑے بھائی کی روح جیوٹے بھائی کی بیماری پرصدتے

كى يرطيا كى طرح قربان بهوكمي ليكن جيوطها زنده نواب بهائى ايت فرده كهائى کی ہے آسرا اولاد کو بڑسے کے چند رسمی فقروں کے علاوہ کھے کھی نہ دے سکا۔ چہتم یک کا انتظار کئے بغیر نواب سمس الدین کے حبش گذی تینی کا قانونی اعلان ہوگیا ۔ تاریخ مقربہوگئی ۔ وہ جنازے کے ساتھ ساتھ ما کو تها اورسن رہا تھا اور جیب تھا کہ نواب اللی مخش معروف نہیں مرے کئے اس کے زخموں کی پوشاک او گرمرگیا تھا۔اس کے دسترخوان کا دسیا الھ كيا تصابه وه بالتدسوكد كيا تصاحب كي طاقت بيراس كي كلاه مج تقي . ووآنكمه بند ہو حکی تھی جس کی شفقت اس کے گھری روشنی تھی۔ ان کو زمین کا ہوند كركے وہ ترك بيم كے مكان كى طرف جيلا ، دستك ير دستك دى تيكن كونى تهبط زتمی . أيك بارتگاه المحي توقفل لنك ربائها . وه كفري كا كظراره کی ۔ بیروں میں جیسے کسی نے مین طونک دیں معلوم نہیں کیسے اورکب لیے کھر پینیا۔ بچکھی رات ہل کے گذار دی صبح کی روشنی کے ساتھ وہ پھر اسی دروازے پر کھرا تھا۔ دیر کے بعدسی نے جروی کربیم کے اتقال مے بعد .... اوروه سرسے یانوی تکسن ہوکررہ کیا۔ وہ دن حشر کا تھااور . لات قيامت كي ول زار ونزار، دماغ تار تار كيدسو حية بنتا نا تحييم على أما. بیم کی بعد از مرگ رسواتی کے خوت نے جیسے سہارا دیا۔ داستہ تھائی نہ دیتا تصالیکن افتاں وخیزاں جلتا رہا۔ بنی ماروں میں سبکم کی حدیلی کی ڈبوڑھی ہے بہنیا تھاکہ بواسنرقدم نے ایک طون سے کل کربرقعے کی نقاب اللہ دی در بخیر تھے کہے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں ۔ اپنے دیوان خانے کے زینے ہی

میں اس نے زندگی میں ہیلی باران کا ہاتھ بکولیا۔

" بواسبزقدم "

" حصدر كفي ميزاماحب اوربطة .... آب تومغل بي بس "

اور جیسے کسی نے اسے تھام لیا۔

« آب داز داز رکھنے کی کوشش میں سدهاد کئے۔ وہ دازکو دازد کھنے کے لئے مرکنیں ۔ آپ مجی مجبور کھے ۔ وہ مجی مجبور تھیں ۔ دنوں کے جڑھتے ہی میں نے بوری وقی متعد ڈالی۔ دوائیس لاتی مکوئتی بیستی، میانتی بناتی اور يلا ديتى وسب كيمه تفيك بور باتفا وبكراكر بنتى نظراً دسي تقى كين تقديركالكها معلوم نہیں کیا ہوگیا کہ بیٹے بیٹے حکوائیں۔خون کی تے ہوئی اور جٹ بیٹ موكئيل على جانوں ہيرا جائے لياكيوں كو اك كى كيل كاكسى بيتہ نہ ميلاجب کیک بہن بہنونی ہینجیس وہ تطینٹری بالا ہومکی تمیں .... خالہ جان سوم کے ون ہی سوار ہوگئیں ... میں کیم جیٹم کک کی مہمان ہوں۔ قبلع سے آ کے ہی سیدھے آن وصکتے ہیں اور گھڑی دو گھڑی بعدتستی دے کرملے جاتے ہیں۔ اس کتے بھی بڑی تھی کہ آپ دتی ہنچتے ہی آئیں گئے۔ ان کی جوالمائیں مجى آب كے والے كرنا تھيں۔

دن آمے بن بن کر معبوشے رہے اور راتیں انگاروں پر لوئی رہیں۔
اب کک اس نے غم کی الرقی پر جھائیاں دعمی تھیں۔ اب غم ابنے تمام ہمیاروں
سے لیس سامنے کھڑا تھا، اس کے شافوں پر سوار ہر دیکا تھا، اس کی ہروں
بیں اتر جکا تھا، دنشطر نے نہ جو سر، نہ داشان نہ غول ، دل کسی چیز میں الکلے

سے بجود تھا بہلنے سے معذور تھا۔ مھروفت رفتہ مرح م نواب کا کتب خازاس كامهم بونے لكا ـ كتابي الكيوں سے داعدار بونے لكيں ـ دن بحرياتوں میں کھنی رہتیں رات بھرمھاتی پر ٹری رہتیں۔اب دنیا کے ہرمشلے کا اس کے یاس جواب تھا۔ ہرزخم کا ایک علاج تھا۔ غزلیں اس طرح سرانجام ہونے کلیں جیسے کوئی سریانے کھرا املا بول رہاہے۔ رات سے بھیلے ہیرکہ انہی تو بستر کامند و کیما ہے ، اک زرا آنکه ملی ہے کسی طلع نے شانہ بکو کرا کھا دیا اور مقطعے کی تلاش میں سورج اپنی شعل لیے کفراہے ۔اک اک لفظ کی سندسے لنے مبیح کی ورق گروانی رات تک مباری ہے میکن آسمان کوامِ کے بیروں کے نیے کی یہ زمین بھی سیندر ان تابی یوسف میردایا گل بو اورايسے كەزىخىركردسى كئے اوروه كھ ركرسكا جھوى برى الكھوں ميں التسوون كي ستيال بس كيس اوروه كه اد كيتا ريا كه خوداس كي تردامني كنني ہی آسینوں کے کیسیلی ہو فی کھی ۔

امراؤبگیم کے اکسانے پروہ نواب صاحب فرخ آباد کا فط کے کہ صاحب بہادر ہیڈ ہے کہ صاحب بہادر مبئن کا کڑا اور ایک برکا سوتی سفیدیا کیا مہ بینے اور میکن ہی کے چار باغ کی سٹال فرائے برآ مرموئے ۔ فعط برط مے کھڑے ہوئے ،مصافی کیا۔ نشریت اور بیجوان سے تواضع کی ۔ دس ہزاری کے پروانے سے باسٹھ دو ہے مہینے کی خوالی بیجوان سے تواضع کی ۔ دس ہزاری کے پروانے سے باسٹھ دو ہے مہینے کی خوالی کیک کی بوری داستان توج سے سنی ۔ تھوڑی دیر خور کرکے بڑے طنطنے سے بیٹے والی کا گروہ کی طرح کلکتے ہینے جائے توسارے دل ترجیکی بجائے ہے بہتے جائے توسارے دل ترجیکی بجائے توسارے دل ترجیکی بجائے توسارے دل ترجیکی بجائے بھی جائے توسارے دل ترجیکی بجائے ہے بہتے جائے توسارے دل ترجیکی بجائے بھی جائے توسارے دل ترجیکی بجائے توسارے دل ترجیکی بجائے بہتے جائے توسارے دل ترجیکی بجائے بھی جائے توسارے دل ترجیکی بجائے بہتے جائے توسارے دل ترجیکی بجائے بھی جائے توسارے دل ترجیکی بجائے بہتے جائے توسارے دل ترجیکی بیا جائے بہتے جائے توسارے دل ترجیکی بجائے توسارے دل تو توسارے دل ترجیکی بیا ہے توسارے دلی توسارے دلیں توسارے دلی توسارے دلی توسارے دلی توسارے دلی توسارے دلیں توسارے دلی توسارے دلی توسارے دی توسارے دلی توسارے دلی توسارے دلی توسارے دلی توسارے دلی توسارے دلیں توسارے دلی توسار

دور ہوجائیں ۔ امراؤ بیگم یہ دام کہا فی سن کر پہلے توجیکی بمیٹی رہیں بھرولی کرانھیں اور نواب احمد بخش خال کے نام نامہ تکھ کراسے بچرایا اور ہاتھ سے کنگن آبار کر فرش پر ڈال دیئے ۔

"اتنے بڑے سفر کے لئے یہ کافی تونہیں ہیں لیکن کا لئے کے لئے ان کے سوااب کچھ برکی نہیں ن'

اس نے کنٹن اکھائے تو ہائے کانپ کئے بھوڑی وربعد امراؤ خامیدان کے کرائیس توٹری متوں سے کنگن ان کی کلائیوں میں ڈال دسیے. چند روزىپداين بنشن كالفيكره بعرنے كى اميد ميں لوہارو كے لئے المضا۔ منزل بربہنی کرمعلوم ہواکہ دتی کے ریز نگرنٹ مٹسکا مت صاحب بیادر مجرت بورك فوجى أتنظام ميب مبتلابي اورنواب كوابني مرد ميسلة طلب كررس بیں اور نواب سوار ہونے کی تیاری کررہے ہیں۔ امراؤ بیگی خط پڑھ کر نواب نے اسے اسنے سامان سفر میں باندھ لیا اور فیروز بور میں کھول ویا۔ بورسے تين دن تك مشكات فيروز لوري نواب كامهان ربا . كلاونت اورقوال اور رنگریاں اور محفروے اور منتی اور متصدّی کون مقاج معاصب بہادر کے را منے بہیش ز ہوا نیکن مرحم بھائی کے مظلوم دا مادکو قریب زیفکنے ویا کیا . وه دنی کے اندیشوں سے کا نب رہاتھا اور کلکتہ امیدوں کا مرکز ہوجکا تھا۔ کہ ترک بنگم کی انگو تھی یاد آئی جوٹوبی کے استر میں سلی تھی اور وس یا بنے مہری کمرسے بندھی تھیں۔ وہ بسترسے انتھا اور گھوٹرسے پر سوار موگیا۔

محصنوكى سرائ يراترا توزخوں كے الكور كھرنے لگے تھے اور صالى کا رنگ میلا ہومیلا تھا۔ سامان رکھتے رکھتے اندازہ ہوگیا کہ اس سے پہلے اس کا نام بہنے جاہے۔ دوسرے دان کاسورج ڈوستے ڈوستے قدر دانوں کا اتا بنده كيا . بزرگ آتے زريفت و كمخواب وجامے وار اور نرم يم كے خفران ادر انگر کھے اور جنے پہنے ،سروں پر بہلی تیک شینوں مبیبی نازک ٹو بیال کھے، وسے سے ریکے ہوئے ہے، واڑھی مونچھ کا ایک ایک بال بنا ہوا، ایک اربی ہواتو حلد مدن کی طرح منڈھا، کھلاہے توایک ایک مفوکہ پر دو دو سخن کی خبرلیتا ہوا۔ ایسی ایسی نازک اور کا مدار اور جڑا و آرام یا نیاب ک عورتیں بیروں کے بجائے کانوں میں بین لیں۔ شانوں پر 'جارہاغ" کھلے ہوت ہاتھوں کی انگلیوں میں فیروزے اورعقیق کے دھیر لگے ہوت بدن كى برجنبش كان في يريلى بيونى منه سے نكلا برلفظ كسونى كسا بوا - برك تو موتیوں کے ڈھیرلگا دے ، سنسے تو زعفران کے تختے گھلا دیے ۔کودے بول مجی سنے تو اِس طرح جسے متربت کے گھونٹ یی رہے ہوں۔ اسطیے تو باارب، بيٹھے تو ماخبر۔

ایسے ایسے براسے رئیس کے سلطنت بن کے کا ندھوں پر تعرّی ہے ۔
اور حکومت جن کے بیروں میں بڑی ہے ۔ شاہ اور حد جن کا مقروض ہے ۔
اس طرح بیشوائی کو حاضر جیسے وتی سے نالب نہیں شا بجال آیا بو۔
اس طرح بیشوائی کو حاضر جیسے وتی سے نالب نہیں شا بجال آیا بو۔
ماکے ایکے جلتے ہی ہیں تو اس طرح کہ قدم میسلام کر رہے ہیں جو اس طرح کہ قدم میسلام کر رہے ہیں جو اس طرح کہ قدم میسلام کر درہے ہیں جو اس طرح کہ قدم میسلام کے درہ وجاسے ۔ خاوموں کی بوری فرج

کھڑی ہے لیکن مہمان کے ہاتھ خود دھلائیں گے۔ دست یاک خود بیش کریر کے۔کھانے ایسے کہ سبحان اسٹر، قیصروکسری کومیتراجاتے تو انگلیاں ط كرم جات ليكن ايسى فاكسارى سے بيش كررسے ہيں جيسے أبلى ميرى اور بے بھاری دال کھلارہ ہے ہوں۔ دعوتیں ہیں کہ آسمان سے برس رہی ہیں بعظیمیں ہیں کہ زمین سے اہل رہی ہیں ، موتیوں کے کچھوں کی طرح ابدارغ دلیں اس طرح سا رہے ہیں جیسے مبتدی سبتی سناتے ہیں بس ہیں طِلتًا كُهُ ٱنكفول مِن سِمُفاليس كُهُ كَلِيح مِن حِصاليس اورنوجوان يورمون كي طرح سنميده ادب کے يتلے ، تهتریب کے جمتے ، کسے ہوئے ڈنڈ ، پے ہوت سینے . سرسے یا نؤل کے تصورتکین گردن حصکی ہوئی ، آنکھ نیجی ، ایرو کے اشارے پر ہاتھ یا ندھے حاصر بہنسی کی بات ہوئی تو ہونوں کی لکیمبی ہوگئی، رہے کا ذکر ہوا تو آنکھ اور مجھک گئے۔ رنڈی کے کو تھے پریانوں رکھا توبهشت کا دروازه کھل گیا۔ ایک ایک صورت کر بنزاد و مانی کی عمر کھرکی کمانی مورت بی کھری ہے میٹھی مجر کمرے آپل میں مھیا قندیوں کا جوا اوسے کوتیار۔ پنیے میا ندی کے خلافت میں سونے کے طاقس رمرہ آنکھوں سے مشروت، فأزه رضاروں سے معتبر۔ التھ یانوی سے ایجے میں وصلے ہوتے۔ قدموں میں گلاب یاش خالی کردیا ، دامنوں برعط بها دیا ۔ خاصدان سسے یان کی گلوری کا کشریش کی که سینے سے دل نکال کر رکھ دیا۔ نذر کاروپر باتھوں سے لیا ، آنکھوں سے لگایا ، سربر رکھا ، دوزا فربیٹھ گئیں ہاتھ جوڑ ۔

د حضور سفرمیں ہیں۔ جیب د بلی آؤں گی در دولت پر صاضری دوں گی۔ مجرئ كروں كى جھنورخاك كى حيكى عطاكريں كے توكىل جوا ہر مجھ كر آنكھوں ميں لگا لوں گی تیکن آجے محوم دموں گی " غانم انھیں۔ سازندوں اور کلاوستوں کو مخاطب کرکے بولیں۔ " به وه بین منموں نے لال قلع کے اندرلال پر دے کے پیچے راج اندر کے اکھا ڈے دیکھے ہیں۔ان کے کان کسوفی اور انکھیں سند ہیں۔ ايك ايك راگ يراشرفي، ايك ايك الاپ ير رويه تخصاور كرون كي نيكن خوار ایک باتھ محصولا ہوا تو عمر محصرت دیکھوں گی " خانم کے بیٹنے ہی سازسانس لینے لگے ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہودسینے کے۔ بھرکہیں بجلی سی حکی اور قیامت لوکی کا ردب بھرکر کھڑی ہوگئ اور حیک کراس کی غزل جیفٹر دی ہے شهيران بكه كانون بساكيا شعر بتائے پر آتی توخود اس کا شعراسی کے سامنے معانی کی نئی کی برتیں كمعدسن لكتا، رقص كرتى توزمين طبغ لكتى "تان ليتى توآسان دوش بوجاً ا-سازو آداز میں وہ رن را رہے تھے کہ معاذا سراور خانم اسی طرح بمٹھی تھیں سے ان کے کوسے کی تقدر مکھی جارہی ہو۔ اسٹھنے کے لئے ہیلو برلا تو ہوری

مفل کھری ہوگئ فائم ہاتھ باندھ کرنولیں۔ «صفور دسترخوان پر قدم دکھ دیتے توکنیز کانصیب کھل جاتا ؟ اس نے تائل کی توجیعے دو دیں۔ "میراکیا ہے آج مری کل دومرا دن لیکن یہ جو کھڑے ہیں اپنے
بیتر سے کہیں گے کہ ہم نے فائم کے دسترخوان پر صفرت کے ساتھ کھانا
کھایا ہے ۔ تو حضور ایک لقمہ تو درگر فائم کو تاریخ کا حصہ بنا دیجے !"
کھانا کھاکر نیجے اترا تو سبز گھوڈوں کی جوڑی کھڑی تھی ۔ بری فائم
نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا، باز دید کے وعدے ساتے ، جبعدار کو بیجھے
کھڑاکیا اور ہاتھ یا ندھ لئے۔

بيسب كيه تقاليكن وه كيه كيمي زيمقا جس كي ديكيف كي آرزومل كهي ر بک رہی تھیں۔ قصرشاہی کے بھالک پروہ جرارلشکرکہاں تھاجن کے محور و کے لئے اڑائی کے میدانوں نے خون کے قالین بچھادیئے ہوں، جن کی آبرومند تلواروں کی شجاعت وشہاست نے قسم کھائی ہو کھارہ شاہی بر وه يرجم كهال تفاحس كاليمرسرا تاريخ سازفتوحات براسمانوں سے جشمک كرتا ہے۔ توبیں كرجتيں كين بهيبت سلطاني سے يہا دوں كے دل رابطة محض وقت کی تقییم کاملم ہوجا یا ۔میدان جنگ کے شوق نے جا بوروں کی لاً ای پرمبرکرایا تھا۔ نتے کی مبارکیا دیوں کی آرزونے مرغوں اور بلیروں کی یالیوں میں بنا و وصور نرم ای تقی ۔ فاتح یا تقوں کی تیش ہو کھوڑ ۔۔۔ المفاكرة للعول اورشهرول كاشكادكرتى بياكنكؤب كى يرخى سے ليے ك سولئ تقی و دانت میں آئی شا ندار تاریخ عورتوں کے شکار اور ما نوروں يرفع كے كوزوں ميں بندمومكي تقى اورشمع دان كى شمع أومى سے زياده مل یکی تقی ۔ اس نے بیقرار ہوکہ دیکھا مسہری سے قریب انگیسٹی سے کوسطے واکھ

ہو چکے تھے۔ بیقراری اسے المفاکہ باہر کے آتی۔ سرائے کا دروازہ بند تھا۔ تمام کرے تاریک تھے۔ باہر بہرے دار آوازوں کے مہارے نیندکو بہلارہ تھے۔ دہ الوان کو سلیقے سے اور تھ کہ مہلنے لگا۔

"ميرزاماحب كو كيدنكيف هه "

سامنے بعثیارن غلط کے بایجائے کے دونوں باپنے ایک ہاتھ برڈلے دوسرے کی جیکیوں سے کرتی کے جاک جن سے نیفدنظرار ہاتھا برا برکہ رہی تقییں یسر مرجنا ہوا کا مرار دوریٹہ جیک رہاتھا۔ اس سے کم از کم بانج سات سال بڑی عمری عورت بیگرں کی طرح شان سے کھڑی سوال رہی تھی ۔ ساک بڑی خاص بات نہیں سرمیں ذرا دردہ ہے "

م بي انجي ما منربوني "

کمرے بیں قدم رکھتے ہی وہ شمن ان کے پاس جونک کو گھڑی ہوئی۔

«کھتے برسلیقہ ادر بھیر ہٹر نوکہ آنے گئے ہیں ۔ یہ جربی کی موم بی کم بخت
نے آپ کے کمرے میں رکھ دی ۔ میں جانوں اسی سے سربیں درد ہوگیا ۔ میں
کموں کہ پورے دس دن آج ہو گئے صفرت کو آئے ہوئے ۔ کیا بات ہے
ان کو کہ آدھی دات کے وقت اس طرح بیج وتاب کھا رہے ہیں۔"
اس نے طاق سے دوسری شمع اسٹھا کہ حالا دی ۔

اس نے طاق سے دوسری شمع اسٹھا کہ حالا دی ۔

اس نے طاق سے دوری سے اتھا رحلا دی۔

اس نے طاق سے دوری سے اتھا رحلا دی۔

اس کے کاکٹرکھلا توفیض آیادی جبیلی کی خوشبو سے تمام کرہ ہما۔اتھا۔

میوں برسردکھ کرکیٹ گیا۔وہ ملکے ملکے پاتھوں سے سردانبے کی اور اتھ محصیلے نگی ۔ واپنے تلوی میں تیل مل رہی تھی کہ وہ سوگیا۔

می جب تبرید کے آئی تواس کے ساتھ شوہر کھی تھے۔ دیشم کے کرتے ہم کے ساتھ شوہر کھی تھے۔ دیشم کے کرتے ہم کے کرتے ہم کرتے تہمد ریر بڑے بڑے بیٹوں میں تیل آنکھوں میں سرمہ انگلیوں میں انگور شیاں ۔ انگور شیاں ۔

"رات کی تکلیف کے لئے شرمندہ ، معانی کا خواستگار ہوں ۔ آج سے میں خودنگاہ رکھوں گا اور صفور کوکسی خدمت کی ضرورت ہوا کرے تو بلا تکلفت فرا دیا کریں یے

ان عام انسانوں کی ذاتی ہمدر دی کے حیوے محصوبے قطروں کو جمع کرکے اجتماعی ممدردی کے سمندر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور اس کی ایک دھارسے قوم کی تقدیر بربی جاسکتی ہے لیکن کس قوم کی جو ہرسوکیاں كوس يربدل جاتى ہے۔ نہ ايك زبان بولتى ہے ، نہ ايك لباس بينتى ہے ، نه ایک طرح کا کھانا کھاتی ہے۔ رسم ورواج الگ ، تیج تیو ہار الگ ۔ انتہا ہے کہ مقیدے کہ الگ رحقہ صل گیالیکن وہ سلکتا رہا۔ دات كى زلفير كمعل رسي تعيس كعبر بندوستان كاشى كى عظم عادتوں کی روشنیوں نے گنگا کے مقدس پانیوں پرجراغوں کی چاورین بچھا دی تھیں۔ وه گھوڑے برسوار دیر تک کھڑار ہا جیسے سانی دے رہا ہو رسرائے کی تیس عارت برعل كا دهوكا بوا . كمر على بينجا جيسے البنے كھريس أكيا بور ذرت ورّے سے انسیت میوٹی پڑتی ، ہے جے سے عبت ابی پڑتی ، جیسے جانری كى تھنٹيوں ميں معري كى دلياں كھى رہي ہيں۔ ميحكى سے كرات كے مكان كاذكركيا-اس في دويهر عي آمار ديا ـ ايك اشرفى على اور مكان جك مك

كرنے لكا دلوك نام سے واقعت نه كام سے آشناليكن بچھے جارہے ہیں كئ ون تكب وه كانيور أوريا نده اوراله آيا د كے سفرى تكان آبارتا رہا ـشام كو نها وصور کنگا کی سیر کو تحلا۔ گھاٹ کو جانے والی گلیاں آئی صاف کوجہاں آبار کر جلنے کو چی جا ہے۔ چیکتے ہوئے دروازوں سے جھا بکتے ہوئے جن ایسے شفات جیسے بتھروں کے رنگوں کے فرش اہمی کھول کر بچھا سے ہوں بہیں كے جگرگاتے ہوئے باس كوندگروں نے اپنے خزانے نكال كروال وسينے ہیں۔ گھاٹے کی رونق دکھی توجمنا کے میلے حقیر ہوگئے کشتیا سنگھاسن کی طرے بی ہیں، پوششیں ٹری ہیں ، تکیے لگے ہیں ۔صورتیں ایسی پاکیزہ کہ رشی د کیمی تو برن حیولیں ۔مورتیں ایسی موہنی کہ راہے مہاراہے ایک ايك جعلك برجنم بن باس مول كيس - حدِّنگاه تك يا في برميله لكا ہے۔ایک شہردواں ہے کہ دریا پر کھلا ٹڑا ہے۔ یان کی دوکان لسی سجی ہوتی جیسے درے دارطوائف بادشاہ کا اسطار کر رسی ہو۔ کواپوں کے خوا نے سے ہیں کشہنشا ہوں کی ندر کے تصال لگے ہیں ہاتھ میں کھنگھرو باندهے بنگ کھونٹ رہے ہیں کہ ناہنے والیوں کوتعلیم دے رہے ہیں -مستے متھروں کی دوکانیں لگی ہیں کہ جواہر خانے بڑے دہک رہے ہیں۔ سائ ہے ہونے لگے، جواغ ملنے لگے، جراغ بھنے لگے لیکن وہ جمال كفراتها كفراريا.

مر مردی میرتوجید دستور ہوگیا کہ مبیع کے دمعند کے سے دن جڑھے کک اور دن ڈرملے سے رات گئے تک دہ متیم وں پربیٹھا رہتا ۔ بہتے یا نیوں برگذار نظاروں نے وہ یا تھ پڑھایا کہ شانوں پر پڑھے ہوئے و کھ کے بہار جور جور ہوکہ تھے سے رفضا کی روش نمیری نے وہ بت دینے کہ روح کے ولدر وصل منے۔سارا وجور سنس کے برکی طرح بلکا اور بے نیاز ہوگیا۔ ایک منع دوج ر باتفاك الركلية كى مهم سربومات توبيين كبيس ايك كييا بناكر با في عركسكا کے کنارے گذار دے۔ ایمی وہ اس خیال کے مزے ہے رہا تھاکہ کوئی یاس آکرکھڑا ہوگیا۔ آنکھ اکھاکرد کھھا تو وہ مرک چھلے پر آسن مارے براج رہے ہیں۔ ماستھے پر جندن کی لکیریں کھل رہی ہیں کا نوں میں مندالے بل رسبے ہیں۔ سرر مگیا بندھی سبے ۔ گلے میں رولاج می مالا بڑی ہے اور وہ بڑے پارسے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اورالنہ کے برنفیب گر مغرور شهزادے کا پاتھ سلام کے لئے خور بہ خور المفرکیا۔ دونوں پاتھ جوالے مر محمكایا اوراس طرح لوسے جیسے وردان دے رسے موں ۔

" خوش رمو" میراری کو کھ سے میموشتاہے اسی سلتے بچاروں کو موج بچار کریالنا و دّوان کا کر توریہ ہے "

" تم بیاں شانتی کے لئے بعثک رہے ہواور شانتی تجیم میں جمنا تٹ پر متھارے بروگ میں بال مجھرائے برطی ہے "

" २१५5"

"پرشادلو...مندمی رکدلوی " مهادان ایک یات ی مسم كوجوكه تا تقاوه بم كهديكي اس سے زياده كا ادھيكار

نہیں ہے "

منطنے نظنے کلکت کے نئے سوار ہوگیا۔ كلكته ببنيج كرسمندركو دعجها توبتلي بار انكشاف براكمتمحى كفرانكرز كروروں مندوستانیوں کے اس براعظم بركیوں كر حصا كيے۔ یانی زندگی كا جنم داتا، یا فی آفات سماوی میں زندگی کرنے کے درس کا مزرس اور وہ یانیوں کے یا ہے ہوسے ، مانیوں پر فتح یا سے ہوئے . یانی میں دوجے ہوئے وہمن کو بھانے کی کوشش نے ان کو اجتماعی ممدردی اور قربانی مے صحیفوں کا حافظ بنا دیا اور ہم کہ خشکی کے کیٹرے اپنی اپنی ڈیڑھانے می سیدالگ بنارسے ہیں اور دوسروں کے گنیدو مینار دیجہ دیجھ کرانے مر معود رہے ہیں مسی کے جلتے گھری آگیسے اپنے اندھیارے روشن کر رہے ہیں جھیلوں اور دریاؤں سے ڈرینے والے سمندروں کو اپنی بغل مں لیسٹ لینے والوں سے سامنے إر کئے کہ بہی ان کامقدر تھا ۔ کھنڈی موک پرجان عورتیں ایسے کیڑے بہتے جن میں برہندینڈلیوں کے دوشاخے روشن میں اور بازور سے منجر فروزاں میں، اے بزرگوں اور بحوں کے

سائھ اس طرح ٹھل رہی ہیں جیسے یہ کا گناہت ان کی ہے۔ایے مردوں كى كمريس ہائھ دالے أنگھيلياں كررہى ہيں۔ كويا يہ زندگی اور يہ زمين انھیں کی ہے۔ یافی میں نہارہی ہیں۔ مذکھلنے کا ہوش نہ وصلنے کی فکر۔ اہے اور اعتما دہیے کہ ہماری مرضی کے فیرکوئی آنکھ ہمارے مدن کو میلا نهيس كرسكتي عورت مهاري شريك بسترسه اور ان كي متريك حياست ستریک زندگی - زندگی اور بستریس حرفرق ہے وہ کھی ہم نہیں جانے کہ ہاری زندگی کی بہار کا نام بہاریستر بوکررہ گیاہے ۔ فتنیس اور شکر میں اور بوسے سوک پرگذررہے ہیں ۔ کھوڑے اسے کہ جلد رکھی کیا، نگا ہیجہ جات توکھیسل جائے ۔سوارایسے کہ موت دیجھے نے توفورمائے ۔ سامنے سے بیادے گذررہے ہیں رسب کے ستھیادایک کارفائے کے وصلے ہوتے ۔سب کے لباس ایک قینی کے کئے ہوئے ، ایک دھوتی کے دھلے ہوئے۔ ایک سی پگڑی، ایک سے جرتے ۔ دب دب کرتے جا رہے ہیں۔ شانوں پرنشان زہوں تومنصب اورمرہے کا پتر زیلے ۔مٹرکیس ایسی کشادہ اور نہائی دصوئی بڑی میں کم محلوں کے جیوترے شرمندہ ہوجائیں۔ راتیں اتنی روش جیسے پوراشهر روشیوں کاجش منارہا ہو۔ دس کا گھنٹ بچا اور بڑے سے بڑے دفتری ایک ایک مگربرگی ایک ایک آبکہ تعد ایک ایک ہاتھ مصروت سیکٹوں اومی حافرلین شور ناخل ۔ ایک قانون کی تلوارہے کہ سب کے سروں پر نکا۔ دہی ہے ایک تظم ہے کرسیمیں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ بورے ملک کا وہ

کون ساصوبہ کون ساملاقہ ہے جس کے سفیراور وکیل ابنے معاملات اور مقدات کے دفتہ پاندھ حاضرنہ ہوں ۔ کلکتہ ایک تہر نہیں ایک حاکم ہے جوبورے ہندوستان برحکومت کررہاہے ۔ فورٹ ولیم کا لج نظم ونٹر کے نئے میزان فصب کررہاہے ، نئے میزان وضع کررہاہے اورحکومت کی مشین کے برزے ڈھال رہاہے اور قلم بنارہاہے ۔ ہماری بوری تائیج محمومت کی کہانی ہے تم کو یہ یا درہا کہ تلوار کی عبادت کی کہانی ہے تم کو یہ یا درہا کہ تلوار کی کا طرح صرف ہم کے دورہے ۔ یہ جول کے اور کہ کہانی ہے ۔ یہ کو یہ یا درہا کہ تلوار کی کا طرح صرف ہم کی مدودہے ۔ یہ جول کے اور کہ جاری کی کا در مبول کیا گئے اور مجول کیا گئے ، یہ علوم ہی کب تھاکہ قلم کی مارنسلوں اور نشیوں کی صدودہے ۔ یہ جول کی صدودہے گذر جاتی ہے ۔

علم کے نئے چاک سے اتری ہوئی نسل شعروا دب اور انشاء سے دور ہوتی جارہ ہے۔ ہارے اپنے شعروا دب سے تو بہت دور نکل آئی مے کہ علم کا نام صوت شعروا نشا نہیں ہے یہ مشاعوں میں ہمارے باکمالوں کے تیرونشتہ کھی اسے نوبائے سے عاجز ہیں۔ ان کی زبانوں کی خاموشی اور انکمعوں کی نیا ذمندی میں میں ہمارے لئے ایک تحقیر ہوتی جے نیشتوں کے حفظ مراتب برطان ظاہر نہیں ہونے دیتے۔

اتوارکا دن کیا آیا کہ کلیساکا در کھلاکہ بارگاہ دیب العزت کا دروازہ کھلا۔ لارڈی سیامی کے معربی سیائی کے معربی سیائی کے معربی سیائی کے معربی اور خاکساری اور خاکساری کے معامرہے کی کاروبار حیات میں بورے ہفتے کی بی کارگذاری بیش کرنے کو موجود ہے۔ بم اپنے غربیب سے دنیا کی بھیک

مانگنے ہیں اور وہ اپنی دنیا سے اپنے غرب کومقدس بناتے ہیں۔ کو بی ملی سے نہ کافر، نہ شیعہ نرستی نہ وہا ہی نہ برملیری ، سب اسینے اپنے مجھوٹے ہوئے ا مے برے اعال واقوال سے اینے ضائے بزرگ کی برتری پر دخامنداور مطیئن ۔ تو میں جب عودج کے راستے پر بڑتی ہیں تو ان کی صبیبی ہوجاتی ہیں اورجب زوال کے گلیاروں بر وصلیتی میں توہاری جیسی ہوجاتی ہیں۔ سامنے ایک جماز نشکر دال رہا تھاک بردا لال قلعہ بورا جمان آیا د یانی برتیرر با تقا موجوں کے از دہے ساحل برسریک رہے گئے گاندیل توبین کہ بہاڑوں کے دھوئیں اڑا دیں غروب ہوتے ہوئے آ فتاب کی روشنی میں جمک رہی تھیں۔ دریا ان کے بوجہ سے کیلا جار ہاتھا اورکشیتوں کے قافلے اپنے چیووں کے بازو ہلاتے سیاہ عقابوں کی وارکے ماننداس کی طوت الررہے تھے اور کوئی ہمیل ناتھی کوئی ہنگامہ ناتھا۔سپ کھے اتنی آسانی اور خاموشی سے ہور ہاتھا جیسے قلعے میں ہاتھیوں سے خزان اترد ہاج اور جسے يەسىپ كچھ روز كامعمول ہو ۔

بھراس نے بیشن کا کھیکرہ مقدے کے کا غذوں میں لیٹا اور کشتی برسوار ہوگیا اور ایک بھٹے ہوئے کیوٹری طرح دنی کی جیستری پراتر بڑا اور بیس بھیتا اپنے کا بک میں داخل ہوگیا ۔ امراؤ بیگر نے اپنے برائد بین داخل ہوگیا ۔ امراؤ بیگر نے اپنے بیروں کی جاندی بیج کر باور جی خاند دوشن اور دیوان خاند آباد کر دیا۔ دیرانے اس کے دنوں سے دیرانی کا قرض مانگے رہے ۔ دائیں اس کے گھرکی سیاہی سے بھیک مانگی رہیں میکن قلم سے نگا دانگیوں کی دوشنی

میں بیسری آنکھ مصابین فوھونٹرتی رہی ۔ سینے سے چاک روشنائی سے بھرتے دہے اور دیوان روز وشب کے ورق النے دہے۔ محرای مگنومیکا میرزانظرسلطان کے جوبدارنے ایک تنقاور ان کے مشاعرے میں شرکت کا حکم نا مربیش کیا ۔ فلعرمعتّی کی حربیں سجر كے سامنے آبنوس كے منقش ستونوں يرشجر شاميان بندرتھا يين طرت مجراتی منل کی سرخ دیواری کھڑی تھیں ۔کوری جاندنی کے فرش کرشمیری اور ولایتی قالینوں کا دوہ افرش تھا۔ طلاکا دغمل اور زریفت کی مسندیں ٹری تھیں ۔ نگاہ بڑتے ہی میرزانے بیشوائی کی ۔نقرئی تحت کے داہی طر<sup>ن</sup> بتطاكران بالتعرس كليدلكا ديا يخت كي بشت يركلا بتوكموتوں كي لينس یری تھیں اور فانوس بھاٹروں کنوبوں اور گلاسوں کی روشنی میں مالات مرواربد کی جادروں کو کجلا رسی تھیں یتھوڑے تھوڑے فا صلے پر جا ندی کے ييك دان ركھ سے يقع وقدم قدم عود دانوں سے خشبوؤں مے جھتے المورم ستے اور خدام دامنوں برعط مل رہے۔ تھے اور تخت سے ذرا فاصلے پر دورتک مجع ببیعا مواتھالیکن اس طرح خاموش جیسے شہنشاہ کے سامنے کھوا بوكرمون خال مومن آگيا ـ نكلتا قد، ميعربرا بدن سنره رنگ طانگول مي سنرگلبدن کاعرض کا یا تیامه ، برمی جامے وار کا خفتان ، شانوں پر اسی وضع كا دونتاكه ، بڑے بڑے ساہ گھؤنگھ ولے بال نتا نوں پراڑتے ہوئے، غلانی آنگھوں میں سرمدلگا ہوا۔ انگلیوں میں قیمتی انگوٹھیاں کڑی ہوئی۔ ہنستا تو دانتوں کی سی حجاک جاتی۔ دیکھتے ہی سب کو حمیوز کرنے یا اونولگیر

بوكيا - بائقه من بائه كربيلومي بيها اورسفر كلئة كا ذكركرك زلعت بنگال کے بہنے وخم کھولنے لگا۔ بھر ذوق آگئے۔ اپنی شاعری کی طرح بسترقد سب کھم پاکسی صدی آگ سے تیا ہوا کالارنگ ۔ بورا مرہ جی سے مصدا ہوا۔ عمل کا قلمکار فرغل جس کی استینوں پر گھنا کام جیسے سارے محاورے ٹانک گئے ہوں ۔ حیوتی مہری کا یا یجا مہ روزمریے کی طبح عام، کرمی دوشاله، سرریقالب سے اتری گول ٹویی، میوٹی میموٹی آنکھوں سے جھائلی ہوتی ممتا طانظریں ۔ تخت کے بائیں طون سندسے لگا کر برطا دیئے گئے۔ يففق صدرالدين آزرده آگئے۔تقابمت كے سانچ ميں وصلے ہوئے شود فن کے کا نے میں تلے ہوئے ۔ نواب صطفے خاں آئے توجیسے ریاست اور و بھا ہست آگئ ۔ مولانا فضل حق خیرآبادی کے ساتھ اس کے باس ہی بیط کے کونقب کڑکا۔

"گوش برآداز... نگاه دوبرو.... ادب لازم .... میرزا راج الدین

تحدنظفرصاحب عالم 2

تقفرنے مجمعے کو طاحظ کیا اور تخت پرسندسے لگ کر بیٹھ گئے۔ نواب شمس الدین وائی فیروز بور اور نواب جھج رشخت کے دونوں یا بوں سے لگ کر بیٹھ گئے۔ میرزا نظر سلطان ہا تھ با ندھ کر سامنے ہوئے۔ "صاحب مالم کا حکم ہو تومشاع سے کا آغاز کیا جائے " طفرنے جواب میں ہاتھ کا اشارہ دیا۔ "طفرنے جواب میں ہاتھ کا اشارہ دیا۔ دی کی مشہور خوش آواز امرد طوعی خاں نے غرال مجھیڑ دی۔ اس کی دی کے مشہور خوش آواز امرد طوعی خاں نے غرال مجھیڑ دی۔ اس کی

اواز کے سے میں ظفری غزل ایسی گی جیسے جاندی کی طشتری ہیں تانے
کے بیسے ۔غزلیں ہوتی رہیں۔ آدھی دات کے قریب جربدار نے شمعدالی کے سامنے رکھ لیا اور ہاتھ باندہ کے سامنے رکھ لیا ہوں کے سامنے کے سامنے رکھ لیا ہوں کے سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے کے سامنے کے کے سامنے کے کے س

"میرزانوشہ سے پیلے آئے ہم کو پڑھنے کی اجازت عطام وصاحب مالی،
جاب کا انتظار کئے بغیراس کی آواز کے شعلے لیکنے گے۔ سار س
مشاعر سے کی غربین خس و خاشاک ہو کر رہ کئیں ۔ کی تلاش ضمون اور کیا
قدرت بیان اور کیا ادائی فکر اور آواز کا ایک سح تھا کہ طاری تھا معلوم ہا
تھا سونے کے تھال میں موتیوں کے فرصیر لگادیتے ہیں ۔ ظفرنے واد دی
لیکن جیسے بندھا ہوا حصّہ دیا جا آہے۔ بھر کہیں دور سے ابنی ہی آواز آئی۔
اور جب یہ شعر پڑھا ہے

شرم رسوائی سے جام جھینا نقاب فاک میں ختم ہے الفت کی تجھیر پر دو داری لک لے

توجیے جینوں کے بیجے واہ " میں بیٹی آہ کی کی موش شیفتہ ، آزردہ اور فضل حق کے ملاوہ سب خاموش شعے۔ رہے عوام الناس توان کی واہ کیا اور آہ کیا نظر نے ذوق کی سنت میں ایک عددواہ کی تکلیف گوارہ کرلی بجع تعلیم سنت میں ایک عددواہ کی تکلیف گوارہ کرلی بجع تعلیم سنتا ہو کو گئے ہوئے تھے وہ قلع کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ قلع کی سنداور ناپسندسے وا قعن سے ۔ دنیا حق بھی اس کو دیت ہے اس کے دیت ہوئے کی طاقت رکھتا ہے۔ ذوق کی غزل بر

كهرام ع كياكه قلع كے استاد ستے اور ظفر كامند ذوق كو داد دے رہا تھا۔ نہیں دادی یارش کررہاتھا۔ سننے والوں کے ذوق کی بیتی اس کو داددے رہے تھی مشاعرہ م ہوگیا میرزانطرسلطان اسینے معرزمهانوں تحورخصت كررب يتم اوروه ايك كونے ميں كھرا ان كى فرصت كانتظار كررا تفاكه ومخاطب بول تورخصت كرسا ته سوارى معى طلب كريد كم جنتائى بيم كاملازم خاص سلام كرك كمطرا بوكيا \_ " بیگم حضرت کی گاؤی آپ کا اُتظار کر رسی ہے " «كيا نواب صاحب فرخ آبا دتشريف لائے ہيں ؟" " غلام كواس كاعلم نهيس " وه والان ميں بمقاكه دروازے كى عين ہٹاكر جنتا تي بگيم ساستے راکنیں اور بیٹوائی کرتی کرے میں لے کئیں مستد کے سامنے کن میں المیستمی رکھی تھی ، انگارے دہا۔ رہے ہتے ۔ اس کے بیٹھتے ہی ایک کینز نے جاڑے کی ماتوں کو دولھن بنا دینے کا سامان جن تریا۔ بوٹل اس نے كھولى اوربيا ہے ميں كلاب جنتائى بگم نے درصالا گوشت كے ساتھ ايك بالربيط بيس بينيا تورگوں ميں آگ دوڑنے لگی۔ دوشاله کاندھوں سے گرگیا۔ ما فظ ہیں براغ جلنے لگے۔

"أع مشاع ب مي آب نے جوم تيد برها "

" ایمعا خیر... غزل سی .... ایک بارعطاکر دشیخے "

وہ جیکیاں ایتار ہا مصرع جھیڑتار ہا ۔ کچھ اشعاد ہوے کھے کہ
ایسا عموس ہوا جیسے کہیں سے ترک بگم آگئ ہیں۔ تربزی اطلس کی
پشواز پراکر کے گفتگھ و با ندھے بہلو سے قلی ببٹی ہیں اور اس کے
بازو پراگ کی لیٹوں کے ڈھیر پڑے ہیں اور وہ غول سنا رہا ہے۔
ابنی سمست آواز سے معروں کے خنجروں پر دھا در کھ دہا ہے۔ غول
انتی سمست آواز سے معروت تھی ۔
"کیا خوش نصیب عورت تھی ۔"
"کیا خاش نصیب عورت تھی ۔"

"کون؟"

اس تے سرسے یا نؤں تک دھوک کر پوجھا۔
" وہی جو آبان گاہ مجت پر قربان ہوگئ جس نے آپ کی شاہری کوسوز کا خلعت پہنا دیا اور آواز پر در دکی ومعار دکھ ، ی .... آپ کومیر مسری قسم میرزاصا حب اس قتالہ عالم کا نام بتاد ہے ۔ "

اب وہ متھ اکی بارہ دری میں جی ترک بیگم کی ہی سے اکھ کوفیتا تی بیگم کے کھرے میں داخل ہو میکا تھا۔ عرفے جنتا تی بیگم کا روپ کھار دیا میں میں مہتا ہو بیٹا تا کھ آیا ہو نے اور قاتل ہو چکے تھے ۔ وہ میوے اور گاتی اور قاتل ہو چکے تھے ۔ وہ میوے کے اور قاتل ہو چکے تھے ۔ وہ میوے کے اور قاتل ہو چکے تھے ۔ وہ میوے کے دو میوے کی طرح اس پر حجکی ہوئی تھیں ۔

" وہ ایک ڈومنی تھی میغتاتی بیگم "

و فرومنی ...

" بان جینتائی سگیم عض اک طودمنی " " کیا نام تنما اس طودمنی کا میرزاصا صب "

و وومنیوں کے مجمی کہیں نام ہوتے ہیں ... مررات ایک نیا نام

تجویز کرکے سحر ہوجاتی ہے "

اس نے دوسرایمال فالی کرکے طشت پررکھ دیا۔

" آب کی را توں نے کہی تواس کا کوئی نام دکھا ہوگا !"

" ہماری محرومیوں نے زندگی کرنے کے لئے اس کا نام چیتاتی بھم

دكه ليا تحفا "

"کیا فرمارہ ہیں آپ میرزاصاصب "

"ہم مجمی جنتائی بگیم دنیا کی طرح مجھوط ہی بدلنا چاہتے تھے لیکن
اس کمبخت شراب نے بولئے نہ دیا۔ یہ کہاں معلوم تھا کہ زندگی میں کہی 
ایک لات السی مجبی آئے گی کہ ہم جنتائی بگیم کے شبستاں میں تنہاان کے
بہلومیں بیٹھے ہوں گے اور ہمارے بیالوں میں آ فتاب وا ہتاب اتر
دے ہوں گے "

" نیکن آب نے میں اظہار "

" اظها رنہیں کیا۔ اظها رہمی کرتے توکس مندسے کرتے قلعہ معلیٰ کا ولی عہدا ور ریاستوں کے والی حس کی واتوں کو ترستے ہوں اس کی جاہت کا سودا کا ن پر رکھا ہوا ایک معترب اور مردود قلم کیسے کرسکتا تھا یہ

" من می بیم کواپ نے بڑے سے داموں بیج دیا میرزامان اس نے محصری کے کرانے بیروں برازتے ہاتھ کھام گئے۔ " ہم نے تو آپ کے تکبتر اور تبختر کی کہا نیا ں سی تقیس۔ آپ تو انکساری اور خاکساری کی صروں سے تعبی کل گئے ۔ آپ تعبی مہار \_ وروازے يروستك دے كرتو ديھيے !

" وستک ... وستک ہی دینا توہم نہیں جانتے ظ ہم بیکاریں اور کھلے یوں کون جائے " " تواتب نے کسی مشاط کے ذریعے اپنے گذرنے کا وقت بٹا دیا ہوتا توہم دروازے پر کھڑے کھڑے تصویر ہوجاتے "

وعيب بات ہے جنتائی سبگم۔ شراب ہم بی رہے ہیں اورنشہ

كوآد باسي " أوراس نے ہاتھ بڑھا کر جنتائی بگم کو توڑیا ۔۔۔ ایک اکیلی تناب کی بیجاری خوشبوان کی تیزخوشبوؤں کے جیجے کیل کر رہ گئی۔ واس رگلتاں مے گلستاں کھل گئے۔ یا ہوں میں کہکشاں کی کہکشاں چرمراکردہ گئی صح كالجربجا تووه منبس دياك كجوبجاني والمناكبي آج يراساركني ہے اس نے جیتائی بیگم می معنبرزلفوں کو ہٹا کر دیکھا توجین کے درخوں کی ہے لگیوں یر دھوب ان کی تنبیم سکھا رسی تھی۔ اس نے آئی تھول کر خواب گاہ کا جائزہ لیا کی جاندی کے تقدین تھوس یا یوں اور بلیوں کا بینگ ریشم کے جائزہ لیا کی جاندی کے تقدین تھوس یا یوں اور بلیوں کا بینگ کسنوں سے کسا ہوا تحت بنا ہوا، سرائی پرندوں کے پروں کے تکیول میں

سردصنسا ہوا۔ دور تک فرھیروں بال بکھرے ہوسے ،حسم رکا تا فی منل کی دوہری رضائی والے سورہی ہیں مسہری کے بردے بندھے ہوسے ۔ اس کے ایک گوشے پرلیٹواز منگی ہوئی بینگ سے نیے اوقی پڑا ہوا دروازو اور کھڑیوں پر قلمکا ر رئیٹم کے پر دے تھلے ہوئے آئینہ بند دیواروں پر الگاریں ماشیوں میں قدادم آئینے لگے ہوئے۔ مرخ جھت گری کے ييع فالوس كى كهكشال سى مكمكاتى بهوئى -كناكا جمنى تحفه ملقول مي مصع رقم طغرے سکتے ہوئے۔ بنگ کے بار کرنگ اوسے سیس شمع دان میں خوشبودارشم ملتی ہوتی ۔ اس نے باتھ مارکر بڑھیا دی رسامنے گانٹریل المسينے میں وہ الحفر بیرم کئیں۔ اس نے گردن گھمائی کی نیندسے جاگی ہوئی آنکھوں میں ستی سی گھلی ہوئی ۔ بھاری بھاری میونوں کے نیچے لاتبی لانی بیکوں کے درمیان لال لال ڈورے جھا بھتے ہوئے۔ رضافی شانوں سے ڈھلی توا تھے جھیکے گئے۔انفوں نے شرماکرسوز فی کے بیعے سسے دو تال کیسنے کہ اور مدنیا شمعدان کے دوسری طوت کھرے ہوئے گفتے ہے موگری ما د دی ـ دروازے نے سانس بی پردہ بلا اور ایک کینزنسلیم کونے

\* میرزامامب کے ہے ممام تیادکرو!

سیادہ ہے ۔ اس نے جنگ کہ دکھا۔ وہ اس طرح مودب کھری تھی۔ م توستے خانے کی داردغہ کو بھیج دو یہ

اكيد بمعارى بمركم عورت ينيح كرت اورشلوار مخل كي يم اسين اور سوئے کے کڑے پہنے آئی اور ہاتھ یا ندھ کر کھڑی ہوگئی۔ وہ طاق میں رکھے ہوے عاج کے قلمدان کو دیکھ رہاتھا۔ عورت ملی گئی۔ وہ ایک کنیز کے ساتھ حمام میں داخل ہموا۔ دیویکر آئینے کی شاخ میں رہشے کاکرتا اور گلبدن کا یا بیامہ منگا ہوا تھا۔ یا انداز کے یاس ماندی کی کھڑاویں رکھی تھیں۔ گرم اور کھنڈے یانی کے تمام برتن جاندی کے تھے۔ ایک کونے میں بڑی ک انكیمی دیک رسی تنی ۔ ایک طاق میں ابنن اور کھلی اور مبین کے نقر بی برتن بندر کھے تھے۔ دورے طاق میں سرمیں لگانے کے تیل کے جھوٹے جھر کے کنٹر سے تھے۔ تمیسرا طاق عطرخانہ بنا ہوا تھا۔ گرم یا نی کے برتن کا ومعكن بالوكاب كى نوتىبرسے داس كے معطى بوگئے۔ نها كرنكلاتو صدر والان كے وسطى زروجى كا دسترخوات ك تھا جورنگ رنگ کی قابوں اورقسم سے کھانوں اور کھیلوں سے لدا ہوا متھا۔ اس کے ہاتھ کھینے ہی ایک کنیزسیلا بی اور دوسری آفتاب لے کر ماضر ہوگئ جمیسری نے بیتی یاک بیش کی کنارے سے درسے ایک مور معنده المائ بوت، دوسری عواده مقام بوت ای میگرند بهنال وانتوں میں دیاکہ بلکے بلکے درجار کش لئے تو انتاس کے فیدے سے درود لوارات کے بھر بہنال اسے گال سے مان کی اور دستگی اس کے باتھ میں کولا! دی دیگیرے یان اکھا کرمیش کیا مندمی رکھتے ہی ارتبار ہوا۔ ار مرخ علی میں اطلاع ہو کی کر نواب صاحب فرخ آباد نے آب کو ا

روك ليا ہے "

"آب کے انتظام اور کیتے سے یہی توقع تھی۔خانم می کہاں بیں نظر نہیں آئیں یے

" لال حولي گئي ہيں۔ وبي عهد کے بيٹے کی بسم انٹرکی تقریب میں۔ میں توجان محطراکر ملی آئی۔ وہ ٹہری ہوئی ہیں ! دلوان خانے میں قدم رکھتے ہی کینرنے بجیسی کچھا دی ۔ ہاتھی دانت كى مرصع گوئيں سامنے ركھ ديں ۔ جنتائى بگم نے كوٹرياں اسے كردا ديں ۔ وه دونوں کھیلتے رہے۔ بھربگم کی بلیس جھکنے نگیں لیک کھیلتی رہیں۔ کھا نا وقت سے پہلے لگا دیا گیا اور جنتائی بگم اپنی خواب گاہ میں سونے علی گیئی۔ وه المُقارِكت ما نے میں آگیا۔ انروٹ كى نكڑى كى كا مدار الماريوں میں فارسی کے مشہور شاعوں کے دیوان اورقصعی اور اردو کی داستانوں سے جزوچم لمے کی مبلدوں اور سونے کے حرفوں سے سیے سیسقے سے آلاستہ تھے۔ قلب میں سنگ مرمرکے تخت پرشیر کی کھال پڑی تھی۔ ایک طوت جانڈی کا قلمدان اود بالمقى دانت كاصندؤقيه دكھا تھا۔ وہ نيم دراز ہوكر ايك ديوا دیکھنے لگا کنیزسک کی مرصع دستگی اس کے ہا تھوں میں محط اکر ملی کئی۔ وه بیدل کویرصتار با معلوم بنیس کب سوگیا را تکه کھی تو کرے کا وصندلگا گرا ہونے لگا تھا۔ اس کے اشعنے ہی دروازے کا بردہ مو ذب با تھوں میں سمث گیا۔ خواب گاہ میں چاندی ہے کہ تینے کے را منے سونے کی مودست کھڑی تھی ۔ دونوں خواصیں جوانھیں سجا رہے تھیں سجاکر پر دہ برابرکرتی باہر چائی کئیں۔ آئینے کے درنوں طوت دوشمیں مبل رسی تھیں جیسے شینے کی تھک برموم کے ستون کھرے ہوں۔ وہ انھیں دیکھ رہاتھا دیمقارہ دیکھتا رہاوں دہ اپنے زیوروں کے زاویئے برابرکرتی رہیں۔

"كون آنے والاہے ؟"

اس نے اپنی بیقراری اگل دی ۔

"أنے والانہیں آجا ہے:

اس نے آئینے سے نگاہ ہٹات بغیر جواب دیا۔ ساتھ ہی ایک آواز نے یر دے کے پاس سے اطلاع دی

ره خانم جي آگيس ي

بھرخانم سلطان آگئیں۔ ایک کنیزان کے پایجائے کے باتیجائے ساتھ ساتھ تھی۔

"میرزاماحب... زے نصیب زیے نصیب آب توعید کے جاند سے بھی بڑھ کر ہو گئے کہ سال برسال منھ تو دکھا جاتا ہے۔ آب تو برسوں جھلک نہیں دکھاتے ؟

ہ ہم شہر میں تھے کہاں ؟' '' جی ہاں سنا تھا آپ کلکتہ نتے کرنے گئے ہیں ۔ خدا مبادک کرے ۔ اے بی بی میدی کیجئے ۔ توایب دیوان خانے میں بیٹھے سو کھ دہے ہیں ''

"كون نواب ؟"

" فخر الدول نواب تمس الدين فال بها در والى رياست فيروزى (فيوزور

جفرکه)".

تویه منتے جو آجکے کتھے ۔ان سے کئے تعل وجواہری دوکان سیح دسی تھی۔ "آپ سے کتنی بار کہاہی کہ پہلے پوچھ لیا کیجے تب کسی کو دعورت ویا

كيمير "

" اے نوج ... مجد دعوت دینے والی پر خداکی مار ... میں غرب سلاطینوں کی ڈریٹر کو سے سلاطینوں کی ڈریٹر کو کی کے سامنے اپنے جو پہلے پرسوار ہونے کو کلی کہ نواب نے جو پہلے پرسوار ہونے کو کلی کہ نواب سے حصیب کے سامنے اپنے وال کیا میں نافہم مجھی کہ آسیب کا اشارہ کنا یہ ہوگا ہے۔

"آج ميراجي كيد ما نده ساسه "

" اے میں قربان اس پر بیسولیسنگھا راود بتیس ابران یے خانم نے اہستہ سے کہالیکن اس نےسن لیا ۔خانم کی کٹھیاں اس بر ڈئی تھیں ۔

درائے کوئی صورت کال کرٹال دیے ہے۔ '' کرتینے میں دونوں کی ٹکا ہی کراگئیں جیسے دو برحیصیاں ٹڑپ کئی ہوں ۔ بھرخانم نے اپنی برحمی ہٹائی جیسے لفظوں کو تول رہی ہوں ۔ لیے

کویرکم رہی ہوں۔

«تعوری دیرکوآجائے۔۔۔ ایک غول بتا دیجے ۔۔۔ بس ؛ "ان کوآپ جانتی ہیں جب آجائے ہیں توطائے نہیں میلتے ؛ " ناکم بربن نواب زہوئے عزدائیل ہوگئے ۔ خیرد کمیتی ہیں ؛ اور

چھلا وے کی طرح نکل تیں ۔ " بیختائی بیگم سمارے گئے اسے بڑے بڑے بڑے خطرے کیوں مول نے اس نے جنتائی بیم کے شانوں پر ہاتھ در کھ دیتے۔ " میں سلطان خانم کی نوجی نہیں ہوں ....سلطان خانم میری آنا ہیں۔ اور نواب لال قلع کی کہکشاں کے ایک سارے ہیں جھن ایک سامی " ا جِما ... نينس لگوار ... اب ممارے سوار ہونے کا وقت آگيا يُ " لیکن اس طرح آپ فینس پراکیلے سوار ہنیں ہوں گئے " « چغتا ئی مبگیر<sup>ی</sup> " جِنتائی بیم رندی نہیں ہے۔ رندی کے بریٹ سے بریا ہوتی ہے۔ ایک غریب میکن کھرے معل کی اولاد ہے۔ انصاف ہوا ہوتا تومیرے باپ کی موت ایک یادشاه کی موت بوئی بوتی ! اس نے دروازے کی طوت دیمے کر کھے کے جا ہو جمال تھا وہو تھے گیا۔ « قتلق جان کا نام سناہے آیپ نے ؟" " دنی میرکس نے نہیں سنا " « وه میری اکتھیں یے « بنگم ی " دروازے پر کھری ما م نے گو گواکر آواز دی "

" وہیں سے فرما و یکے "

« وه بچوری بی گھڑی بھرکو آجائیے ۔میرے سفید جزندے میں سیاہی نڈنگوائیے "

" ایمها توصدر دالان میں دوہری مسندلگاتیے اور ڈیوڈھی ہر پیرہ کھڑاکہ دیجئے ۔ اور اطلاع دیجئے ''

"میری ان نے میرے باپ سے اپنے نکاح کوشہرت نہ دی کہ دنیا کے گئ منل شہرادے نے دولت کے لئے ایک رنٹری سے بیاہ رجالیا۔
مغل کی منکومہ فعلاں کی گور میں مبیٹی تھی مغل کا بادر جی ضانہ رنٹری کے گئے گئے موق پر روشن ہے ۔ ایس اتناکیا کو قتلق مان کے عمل کا دروازہ بند

"مشہورہوا تھا کہ نظام نے صدر آباد طلب کر لیا اور مہاگیں "
" بی شہور کرایا تھا۔ نکین بر ہان بور کی منزل میں تھیں۔ جیدامید
کے آثار منروار ہوئے اور باب نے وہیں نے وہ ڈال دیتے۔ میں برنصیب
بیدا ہوئی۔ چند روز بعد ہی طاعون میں وہ عرش آرام گاہ ہوگئے۔ کائی محب
میں سلا دیئے گئے۔ اس نے مقرت کے دن وہیں گذارے۔ وابسی برخان
دوراں کی حریل کے باس زرد کوئٹی خریدی۔ قبالہ سلطان خانم کے نام کھا
کی اور اتر فریں۔ باتی زندگی گمنا می میں تیردی۔ مرتے وقت کھنے گئیں کہ
اگر قطع والوں کو ہوا ہم گگ جاتی تومیرے ساتھ بھے ہمی کھینے لے جاتے۔
ساراجی متھا بر لگا کہ افر جاتی اور ہم دانے دانے کو محتاج ہر جاتے اور

ر ان باک سے جزدان میں کا غذات لیدیٹ کرمیرا بائھ سلطان خانم کے ں دسے رہا۔ " مبرخص اپنی اپنی صلیب کے نیچے کچلا پڑاہے "ادراس کے حفتان کاکرسان ہونوں سے دیکنے لگا۔ "صدر دالان أسطار كررياب بيم " بیگم نے سرا مفاکر آنکھیں کھولیں ۔ آنکھیں بندکیں توان کے گوشوں يرننى شخص موتى د كھے ستھے ۔ اس نے ہونٹ بڑھاكرتوڑ كئے ۔ " مم کو ہے جانے سے پہلے کھوایک بارسوج لیجتے۔" م كتنے برس ہونگئے سوچے سوچے كہاں تك پیشقت لیجے گا ۔" نواب سندرروانی ریاست کی طرح بیرها تھا. داسنے باتھ برمق قیضے کی الموار دھری تھی۔ شانے پرسکے کی دہشگی بڑی تھی۔ سامنے یا نوں كاجگيرتوم ك انظاريس را اسوكدر با تفا بليم كود كيدكرسيدها بواتو بيك كاختجر حك كي يبيم كي تيم برمصر دراها ط "اب ات كه قيامت آئى" اس پرنگاہ پڑی تونواب کے چرے کی شوخی بھے گئی جیسے متراب کے ماغریس جعینگرد کھے لیا ہو۔ وہ نواب کے سامنے دوسری سندیر دوزانو ہوگیا۔ بھم دیوار کے نیجے استنبونی قالین بربیمدگئیں۔

"یمیرزا فالب ہی نواب صاحب .... اور آب نواب صاحب وائی ریاست فیروز بور یا دیاست فیروز بور یا درای سام میں نواسا ابھرکہ ایک دوسرے کے لئے ہاتھ المفائے بیسے اکھا ڈے میں اترے ہوئے بانک کے استاد ایک دوسرے کے دسرے میں اترے ہوئے بانک کے استاد ایک دوسرے کرسلام کرتے ہیں ۔

" با نے ہیں خوب جانتے ہیں "

نواب نے اطلاع دی ۔ جیسے کمرکا خبر کھینج کیا ہر اور مند پھیر لیا۔

اور سک کی منہال وانتوں میں دہا کی ۔ اس نے اپنے سامنے کی جنگیر سے

ہان اسٹھاکر منمد میں رکھ لیا اور کنیز کے ہاتھ سے بیچان کی کرسٹگی لے لی ۔

فواب کے وانت منہال کو کالے ڈال رہے سے اور وہ بیان جبائے جا رہا

تھاکہ سازندوں کے جلومی نائم آگئیں ۔ سازندے اپنی جگہ بر بیٹھ گئے۔

فائم نے جنگیرا کھاکر فواب کو بیٹس کیا ۔ نواب نے ایک قوارہ کال کر فائم

کے ہاتھ میں رکھ دیا ۔ فائم نے جھک کرسلام کیا یہ بیوسی ہوکرتا تی بجائی ۔

جوانی کے درخت سے ڈ ٹی ہوئی ہری بھری ، میل میول سے لدی بھندی شاخ سی لؤکی وسط میں سلام کر کے گھنگھ و جھیٹرنے نگی تھی کہ فواب گرہے ۔

شاخ سی لؤکی وسط میں سلام کر کے گھنگھ و جھیٹرنے نگی تھی کہ فواب گرہے ۔

"فائم تی ہم جنتا نی بیگر کو سننے آئے ہیں دیکھنے آئے ہیں ۔ اس

الکی کوتوعل میں اٹھوا لیتے یہ ۔ " بیگم کا جی ماندہ ہے صبح سے جیپرکھٹ پر بڑی تھیں کہ اپ کوسلام کرنے اٹھ کہ کہ گئیں !

نواب نے تیوری برس ڈال سے اور آہستہ آہستہ گردن بلانے لگے۔ وكسى كومكم ديجية كربهارك أدميون سے بماری جھاگل كے آئے! اور تنکیے سے لگ کرمہنال دانتوں میں بھر مکٹرلی۔ " دارونه كوحكم دوكه لال ياني كىشتى ما مركزى " خانم نے سیر صور بر کھڑے خادم کو حکم دیا۔ نواب کے منع سے دھوال ایل ر ماحقا اور آنکھوں سے جنگاریاں نیکنے ملی تھیں۔ دوكنيزى دوخوان كے كه ماضر بيوئي - خانم نے نواب كے آگے كذك

کی قابیں رکھ دیں ۔گلاب اورشراب سے شیشے چن دینے رجنتائی بگم قالین سے اٹھیں اور دوسری لڑکی کاخوان اس کے سامنے بچھے جھوے پر خالی کردیا۔ نواب نے گلاب کا تبیشہ ہٹا دیا اور متراب سے بہالا مجرایا۔ خانم نے ان کے قريب بيمدكم المقرورية.

" رقص ومهرود کی محفل توروز ہی ہوتی ہے۔ آئے آپ کی زیان مبارک سے ایک غزل مطاہ وجائے توبندی اینے تھیب پرنا ذکرے۔ نواب نے سالدر کو کر مکنت سے گردن گھمائی ۔

« ہم شاء نہیں ہیں ۔ شاءی کو کمبی کہی اپنی مصاحبت کی اجازت صرور دی ہے۔ آپ کے سامنے ایک بیشہ ورشا عروج دہے۔ اس سے

ب سے مند سے مل گیا۔ نواب نے سن کربستم کیا ۔ گویا آستین می جھیا

" آپ کے آتا ہے ولی تعمت حضرت سراج الدین محدظفر جو شاءی کی مصاحبت میں دن دات صرف کرتے ہیں کیا پیشہ ورشاء ہیں ہے "صاحب عالم كانام آب نے كيوں كركے ليا .... وه خدا نخواست مسى كا تصيده كله كرروني كمانے كى آرزونىيں كرتے الى كرتے ہيں ريالگ بات ہے کہ کامیاب نہیں ہویاتے " " رونی کمانے کی صرورت میں تو تلوا رکھی مبتلا ہوتی ہے تواب صب قلعة مبارك نے روٹی وسینے يس سنگي كى تو تلوار مرسوں كى جاكرى كرنے لگى۔ مرسٹوں کا وقت بھوا تو انگریزوں کے جوتوں کی حفاظت کرنے مگی ہم نے اینی آنکھوں سے بڑی بڑی پاکدامن بلواروں کو ایناخصم بریتے دیکھاہے۔ "نواب زخی سانب کی طرح بل کھانے لگے ۔ خانم بیج میں آگیتی " " عجيب بات ہے . آپ دونوں عوار اور قلم بيزى ن فرمارس ہیں ۔ حالا تک دونوں کے یاس تلواریمی ہے اور قلم تھی یا " اوركيا دونوں صاصب سيعت وقلم ہيں ۔ يہ الگ بات ہے كمسى كى تلوار برى سەخلىم جيونا اوركسى كاقلىم براسى اورتلوار حيوتى " و میرزاصامب آب این ده غول سناسی جو آب نے کل مشاوب « صرورسناتیے میرزا نوش.... قند کردمی برحال مندسی م قی ہے"۔

نواب نے ظاہری خوش دبی سے کہا اور تبیسرا بیالہ ڈھال لیا. غول ختم ہوئی ، تعرّبیت بھی ختم ہوئی تب نواب نے ایک ایک لفظ جما جما کر کہا ۔

"میرزانوشه یه غزل نبیں ہے، مرتبہ ہے اور آپ کے بجائے مرتبہ اوالی کی ماں کی زبان سے اوا ہوتا تو زیادہ اجھا ہوتا۔ غزل تواستاد ذوق کھتے ہیں کہ شعر کا بہلامصر مدادا کرکے دوسرا جھٹے اور سننے والے نے آدھامصر مدخود سنا دیا کیا بولتا ہوا تا فیہ ہوتا ہے کیا بھڑ کہتی ہوئی دولیت ہوتا ہے کیا بھڑ کہتی ہوئی دولیت ہوتی ہے۔ اچھا جغتائی بیگم رخصت ہے۔

دوسرا تور مسندر مينك كركوك بوكة ـ

"آب توقهر وصارب بي نواب صاحب نديمتيدنه ويباج اور كوك

برسے بین بی بیم نے زبان سے توریکا اور کھڑی ہوگئیں رضفت کرنے کے لئے ۔ ایک کنیزنواب کے آدمیوں کو ہشیار کرنے جلی گئی ۔ مدین ایک بینزنواب کے آدمیوں کو ہشیار کرنے جلی گئی ۔ مدال بیان است میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ا

"الشرنواب صاحب خاصر تيارى، كُفْرِي بِعربِس لكاجا يَا هِ "

خام نے التماس کیا۔

" نہیں خانم ہمارا کھا نا تو کلاں صاحب ہما در کی کوٹھی برہے آج محسی اور دانہ مرارا کھا کا کھڑ "

کی دات یسی اور دن پرامھا رکھنے '' اورکنیزکے ہاتھ سے تلوارے ہی۔ جنتائی بنگرنے یا اندازی تسلیم کر بی ۔ خانم ڈویورسی تک رخصت کرنے گئیں۔

" الشراب دونوں توجیعری کٹاری ہوسے جارہے تھے " " نہیں آپ برکھنچنے والی مجھری کوہم اننی کٹاریر نے رہے ستے " وه اسے وقیقتی رہیں اورسوحتی رہیں۔ " سنے چنتائی بگم تصیدے میں شاعرت کی تعربیت سے کم مروکار رکھتا ہے اس فن پراین قدرت کے افلارسے زیادہ والبتہ ہوتا ہے۔ وہ اسے المرال كا اعلان كرتاب اوريهم كرجب تك شاع غزل اورقصيد، وونوب یروسترس نه رکھتا ہو، بڑائی اور بزرگی ہے دور رہتا ہے ... ہولاتھ منعل جوتوں کی خاک جا طننے والے ، مرسٹوں کے گھوٹرے شلائے والے اور انگریزو كے سور حرائے والے ہمارے فن شریف كے منحد آتے ہيں " اس نے بیالہ فالی کرکے ڈال دیا۔ جنتائی بیٹم نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ " اجازت ہوتو دسترخوان لگواؤں ،" " بالكل خوائيش نهيس ہے ... دوبيركا كھانا اسى طرح ركھا ہے: " توصلے ذرایاتی باغ میں تہلیں۔ دیکھتے جاندنی کیسی کھل رہے۔ اس نے گرون نکال کرسمن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لال محل کا پائیں باغ سنگین جبوترے کے نیے کھلا ٹرائھا۔ ترشی ہوتی گھاس کے تختے پرسنگ سرخ کے تالاب میں سنگ مرم کا فوارہ میل رہا تھا۔ كنيت كرتى بونى جاندنى ميں سادا منظر كسى مغلى صور كى ديو بيكر تصور كازرو منظرنام معلوم مور ما تقا-وه تالاب ككنارى تيانى يربيط مح دريك ابنی این دنیا کمیں کفوت بیٹے دیا ہے۔

"آپ کورقص سین زنہیں ؟" " رقص كونا يستذكرنے والاشاء بنيں ہوسكتا اس سے كونوس موقى كريب ہے پيرا ہوا اور موسقى كے بطن سے شاعری نے جنم ليا ہے " «تواب كرميرا قص ب ندنيس " " آب نے کل سے آج تک ایک باریمی فرایش کیا فرایش کا اظار روسیے کہتی ہوجیتا ئی بگی .. بہین تم نے یہ نہیں سوجا کہ اگریم رفع کی خوالیت کہاں نصیب ہوئے گئی الرسم رفع کی خوالیت کہاں نصیب ہوئے '' خوالیت کر دیتے تو اپنی تنہائیوں کے بیشین کہاں نصیب ہوگے '' بیختانی بگیم کے کر دبا ہوں کا ملقہ اور تنگ ہوگیا ۔ « ایک بات کہیں ؟" سکیا اب بھی ا جازت کی منرورت ہے : "سهم بمقا داايسا رقص د كمينا جانتے بي جركسى ساحب ما م اوركسى دانی مک کونصیہ نه بهوابو ا "ايسارتس كهاں ہوتاہے ؟" " ہوتا ہے .... ہوگا ... لیکن اہمی توہما را سروا من کھی تمصاری زبت سے زنیس ہوا! اس روزوہ اپنی مملسا میں بیٹھا اپنی غریبی کا مانوس تماشہ دیجہ رہا تھا۔ بیگم اس سے پاس ہی لاش کی طرح ٹری تھیں۔ اس نے ان کا ہاتھ برط کر تھا۔ بیگم اس سے پاس ہی لاش کی طرح ٹری تھیں۔ اس نے ان کا ہاتھ برط کر

المفايا.

"کل سے منے کی تبرید بند، شام کی شراب مرقوت اور گوشت نصف یعنی صرف ایک سیسرآیا کرے گا۔ دوسرے وقت ببنری اور دال یا «یہ کیسے مکن ہے ہے"

"كيوں نہيں مكن ہے ۔ كتنے ہی گھر بیں جمال ہفتے بیں ایک بار بھی گوشت نہیں كيتا۔ ایک وقت بھی بدیٹ بھركر كھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم میں كون سے سرفاب سے برگئے ، میں ۔ ہم قلندر میں بنگم ملے تو موق مگ لئے نہیں توجے جبالتے۔ یادر کھنے غربی شرافت كا زیور ہوتی ہے ، كلنگ كا چك نہیں توجے جبالتے۔ یادر کھنے غربی شرافت كا زیور ہوتی ہے ، كلنگ

«کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ صبے کی تبرید اور گوشت سے بجائے آہے۔ ہوا دار نکال دس ہ

" نہیں تبریدادرگرشت زبان کاجٹخارہ ہے اور ہوادار آبرد!"
وہ کچہ اورکہتیں کہ دارو خرنے نواب ما معلی خال کی آمری فردی ۔
نواب ما معلی خال نے بیٹے ہی بنیشن کا تصدیمیٹردیا اور امرار کرے دیزیولوں دبلی فریزرما صب بہادر کے پاس بھیج دیا ۔ بیعائل پر کھڑے اگریز سوادوں کی اجازت یا کہ ہوا دار جیوٹرا اور اور ایر ل کے ایک بیاد ہے کے ساتھ کول کی اجازت یا کہ ہوا دار جیوٹرا اور اور ایر ل کے ایک بیاد ہے کے ساتھ کول کرے میں جاکر بیٹھ گیا ۔ تھوٹری دیر بعد حبین اسٹی ۔ ساسے ایک لا نبا چوٹرا اور ایر بید حبین اسٹی ۔ ساسے ایک لا نبا چوٹرا اور ایر بید جبی سوتی کھلا یا بجا مربینے کھڑا اور ایر بید جبی سوتی کھلا یا بجا مربینے کھڑا اور ایر بید جبی سوتی کھلا یا بجا مربینے کھڑا اور ایر بید جبی سوتی کھلا یا بجا مربینے کھڑا ایک برا ہے ایک بیا ۔ سلام کے جواب میں مصافح کے لئے اچھ بیش کیا اور کوری برا ہے کہ سے ایسان کی جواب میں مصافح کے لئے اچھ بیش کیا اور کوری برا ہے

یاس ہی بڑھالیا۔ اس نے باپ کی موت سے اپنی موجودہ زندگی تک جو موت کا ہیوئی تاکہ جو موت کا ہیوئی تاکہ اور موت کا ہیوئی تھی اس کے سامنے کھول کرد کھ دی۔ وہ بیوری توجہ اور ہمدردی سے سنتا رہا اور بیجوان سے شغل کرتا رہا۔ دیر تک سوچنے کے معد لولا۔

"کککٹ سے مکدمہ کھا درج ہونا براہے۔ پر کھی اُم آپ کا ما ملہ آگ بڑھا نے گا اور آپ کوجسٹس ملے گا۔ اُم دیکھے گا کہ آپ کوجسٹس سلے گا۔ آپ ابنا کا گذخھوڈ جا نیے اور کمیتی پر بھروسہ ریکھتے "

صاحب بهادرك الفاظ اس ككانوں يراب جيات كى طرح كى كا رہے تھے۔ شراب جلور کے برعوں کی طرح عطا ہورہے تھے۔ یا ہرنگل تو موسم اورخوشگوار ہوگیا تھا۔ ملکی ملکی تمفنڈی ہوا ایسی لگ رہی تھی جیسے تراب کے دریاؤں سے اپنے دامن مجاکوکر آئی ہو۔سورج گنبرومینارے بیجھے حيصب رمائحفا ـ أيك إجلاا مبلا اندهيالا ساجها يا جاربا تفا اورمنع ين یانی بھرا آر با تھا اور گھری درانی کے خیال سے صلت خشک ہوا جار ہاتھا۔جی جا باكه وه لال ممل كى طوت مجمع جائت كين غيرت نے يا نول مكر الئے . ديوان خانے میں قدم رکھا تھاکہ داروندنے ہرگویال تفتہ کا پر صوریا اور تحفہ بیش كيا - خط يرصنے ہى برن من كيلى مى دور كئى كسى اسمام كے بغير بول كھولى -بياله بنايا بسونكها ولراسا ككون كم يمكي سے بشت لگانی اورسو سينے لگاك دنیا کاکوئی عطرعورت کی نوشبو اور شراب کی مهک کا پدل نہیں ہوسکتا۔ تعجب ہے کہ جما ندار شاہ کو یہ نکتہ نہ سومجھا ورنہ ہم کمبی لال کنور کا عطر لنگا کہ

جهاندارشاه کودعا دیتے اور لال بری کاعطر لگاکر جینتا تی بیم کی داد ۔ «بیگم صاحب نے بھیجا ہے "

داروغہ نے میوے سے بھری ہوتی بیبیٹ لاکر سامنے رکھ دی۔ اس نے بوری بیبیٹ لاکر سامنے رکھ دی۔ اس نے بوری بیبیٹ اور آدمی بوئل صات کے بیجے انڈیل لی اور کھانے کوسونگھ کرچھوڑ دیا۔ سوکر دیرہ ارشا۔ نہا دھور قلمدان کھول کر بیٹھ گیا۔ ازار بند کی گرموں کے ساتھ حافظ کی گترمیاں کھلتی جاتیں اور وہ رات کے اشعار بیاض میں نکومتا جاتا مقطع کھل رہا تھاکہ داروغہ جیون پر آکر کھڑا ہوگیا۔ "ریزیڈن میا حب بہا در بارڈانے گئے !

". U"

وه اجمل كر كھڑا ہوگيا۔

" فريزرما حب مارد العظمة "

وہ دستار وخفتان بنہ صالتا ہوادار بر بہیرہ گیا۔ کلیوں سے موکوں کے آدمیوں کے مطعطہ لگے تھے۔ سکتے کی انکھوں کی طرح دوکا نوں کے بیطی کے انکھوں کی طرح دوکا نوں کے بیطی کھلے تھے۔ دوکا ندار اور کا کہ مگر مجر کر شاں کر رہی تھیں رہے اور جا لگیاں سنہ سے مندہ ملات سرگوشیاں کر رہی تھیں رہے اور جیلے ایک دور رہ کے مقابل تھے ہوئے گفتگو کر دہے تھے۔ سوار زمین سے زمین ایک دور رہ کہتے سنتے جا جا رہے تھے۔ ذریز رصا صب کی کوئی رہجوم دم برم براحت رہے تھے۔ فریز رصا صب کی کوئی رہجوم دم برم براحت رہے تھے۔ فریز رصا حب کی کوئی رہجوم دم برم براحت اللہ تعلقہ تعلقہ اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ تعل

انگریزے کہ دے تھے میں نے مرح م کو کتنا سمحایا کہ مجھے مارنے کے لئے فيروز بورسے كريم خاب ( نواب تمس الدين كا داروغة شكار) كيا ہوا ہے اکیلے دخیلے مت بھراکرلیکن اس بہادرنے مان کرنہ دیا۔وہ دیرتک کھڑا رہا يهرجيلاآيا ـ بيرى دنى كى زبان پرصرت دونام متھے كريم خاں اورس الدين

خاب متمس الدين خال اوركريم خال ـ

شام ہوتے ہوتے خبرائی کے کریم خال کھڑا گیا .... بیم قتی میں دورے شرکیب واقتل نامی نواب کے سیاہی نے نجارہ میں دبورٹ درج کرادی ادر سلطانی گواه بن گیا ۔ وه کئ دن کے گھرکا در دازه بند کے بیٹھار إک تقدیر فے ایک بارمیراس کی امیدوں کے دفتر بند کردستے سے ۔ دھوی کجلانے تكى تى اورود دالان مير آسته آست شهل را متعاكه جنتائى بگرى پيام آبيني دو داروغدكو بدایت دے كر نواب فرخ آباد كے برسے برسوار بوكيا باتكم سلتے

وعام شهریں شہرہ ہے کہ نوابشمس الدین کی مخبری آب نے کی ہے خدانخواستہ ... اور نواب کی گرفتاری یا

"كى فواپ گرفتار بوگئے ؟"

» خبریه تصدیق نہیں ہوتگی .... اس افواہ نے خداکر۔۔ افواہ بى دھ اب كانام يانس پر براها دياہے " منتے سنتے كان بك سكتے بىر خدارج كى رہ ہیں۔ خدارتم کرے یہ اسے اسے اسے اسے مانتی ہوکرمیرانکان

بند ہوجکا ہے۔ ڈگری ہنٹری والے برقندازوں کے ہاتھوں میں ہمکالیاں

الے شکاری کتوں کی طرح سونگھتے بھر دہے ہیں۔ جن تین چار آ دمیوں

کے یہاں ایک آدھ بارگیا ہوں وہ شہری ناک ہیں اور ان نیک بہنے
والی جرس میری بخبری کی محتاج نہیں ہیں یا بھر تحقادا گھرے کہ تھی تمیمی
آجا اموں اور یہ تم ہی جانتی ہوککس طرح آتا ہوں۔ عامیوں سے میرا

مہمی کوئی تعلق نہیں رہا جو آج میں ان کی زبانوں سے اشتہا ر دلا تا یہ

"آب جو کچھ فرمارہ ہے ہیں میں اس سے زیادہ کھنے کا حصلہ رکھتی
موں لیکن سوال یہ ہے کہ آب ہی کیوں ؟"

اس نے نگاہ انتھا کر تورے دیوان خانے کا جا کڑھ لیا۔ دوجان اور فرخ نگراوریا توری کے نواپ زارے اور ان کےمصاحبین اورمتوسلین سے بھا ہوا تھا۔ لڑکیاں ان کے پاس مبھی ہوئی تھیں،منڈلارسی تھیں ساز اینے سازندوں کے استظار میں خاموش تھے۔اس نے جنگیرسے یان اکھا كرمندمين ركها - منفع كا ايك گھونٹ ليا اور تيكيے سے بيشت لگا لی ۔ يه سوال اوروں نے کھی کیا ہم خاموش رسپے میکن تم کوجواب مرور دیں گئے۔ توسنو! بورے ہندوستان میں مارشاء ہیں یکفنو میں ناسخ اور آنش ، دنی مین موتن اور ذوق - ناسخ بیجاره استاوزیاده ثناع کم ، آتش بیلے قلندر کھرشا عربے دونوں فارسی کلام اور کمال سے نا بلند جر کید امیمی بری برنی برنی سے وہ اددو میں ہے۔ دتی میں مومن خاص مومن اسم باسمی ہے۔ دکسی کی معبلائی میں نہ برائی میں کوسکھے پرنڈگیا مشاعرے میں

ميلاكيا يشطرنج ندكيميلي غزل بزابي نسخه نه لكها شعولكه ليا يمياب ذوق ثناء بھی ہیں اور قبلعے کے استاد کھی ہیں۔ روز مترے محاورے پر عور رکھتے بي - حلتے كيھرتے مصامين باندھ ليتے ہيں اور كہمى ہم احماكمى باندھے ہیں سکین ذوق ہوں یا موس فارسی نظرونٹرے یا توعلاقہ نہیں رکھتے یا دور کارشته رکھتے ہیں تومیرے سواکون اے جس کی فارسی نظر ونٹر ابل پارس سے جشک کرتی ہواور مبندی کلام کیا غزل اور کیا تصیدہ اہل نظر سے داد نہ لیتا ہو۔ اور ریمی کہ خاندانی عزت اور مرمت اورنسی وجاہت د شرافت میں شاعر بیجاروں کو محفور سینے وہ جو دیاست فیروزی و فیروز مندی کے نواب ہیں وہ میں میرے سامنے اپنے کو حصولا یاتے ہیں۔ توبیکم یہ میرا کمال ہے جومیرا قیمن ہے ۔ کمال صدقہ ما نگتا ہے ۔ میرے ماسدوں نے مجدیر جرشمتیں یا ندمی ہیں ، جالزامات لگائے ہیں اور بدنامی و رسوانی کاجرسالان کیاہیے وہ میرے کمال کاصد قدیبے ،میری شہرت کی زكاة ہے۔ ايب بات اور، جرائم بيشه مبتني مبلدي ايب دوسرے دوست بن جلتے ہیں اور اپنی دوستی میں شریعیت وشمنی کی صروں سسے گذرجاتے ہیں۔ شریعت مذاہیں میں اس طرح حیث یٹ یار بنتے ہیں اور ند كمينوں كے خلاف اس طرح كر بانده كرستى مبوتے ہيں - نتيجہ يہ ہوتا ہے کستھی بھرکمینوں کے ہاتھوں شرفا ریٹتے رہتے ہیں اور بیٹتے رہیں گے۔ اور جیتا تی بیگم میر میمی کد لال محل جودتی میں ایک لال محل ہے اور حس کی اداز كولال فلع مجري كرتا بيفلس اورقلاش غالب كے سامنے كيوں إتعاب کھڑارہاہے۔ متعاری عنایتیں بھی ہماری دفعات جرم میں اضافین کیں۔ اور سننے کہ جا مع سجد کی سٹرھیاں ہوں کہ اددو بازار کے تھولے کسی نے مجمعي بم كوح تياں جيناتے د د كھا ہوگا۔ ہمارے علاوہ كون سے جود إل کے گروہ مبند ملا توں سے داد نہ مانگتا ہو اور پیمبی کے جس کی گرہ میں ہے اس رویئے ہوئے اس نے ایک عود مشاعرہ بریاکہ دیا اور سیاسی بیٹے میاں زوق وبوان بغل میں مار پہنچ کئے استادی کرنے اور تواور جس نے مومن خال مون جسے نازک مزاج سے یا نوں داب دینے وہی مشاعرے میں کھینے لایا ہم تو لال قلع مک کے مشاوے میں شرکت سے پر میز کوتے ہیں توہم وتی کی اس بنيايت سے با مربوك جوشا و وں كو تاج بيناتى ہے اورمنصب بانتى ہے. اور ریمجی بهرمال ہماری خطا ہے۔ یہ میں سے کے شیعہ اس سے فعاکیم خلفار تلاف پرتبرانہیں کہتے ستی اس لئے ناخوش کہم علی ملیہ السلام کہتے میں اور ابل بیت کی شنا کرتے ہیں مولوی کی نظرمیں ہم اس سنے کا فرکہ محود كو داكو اوبر عالمكيركونما صب كتيم مي . ينذت اس كي صورت ديجي كاروادارنهير كريم برطال مسلمان بين اورترك بين اور لا كه بات مى ایک بات بر کرم کسی کوفیق نہیں بہنجا سکتے۔ نہ تینے، کا دریارہماری دمترس میں اور رکلاں صاحب بہادر کی کیٹری اختیار میں بعنی اگر وی کی معفل کو ایک بدن مان لیاجات توجم برنزادگررای به ندائے نظروه وی کومینی کی فارس میں کان نکالیت ہے اور تقدیروہ دی کرمیاں قتیل معیان در کی شان میں قعسیدہ کھنا پڑتا ہے۔ کوئی پرسیھے کہ اس کمشور مبدومستان میں برنصیب کون توکھوغالب ۔ بیررمحفل میں سناٹا تھا ربگم نے شراب کی بوئل سامنے رکھ دی ۔ "اس کومرفراز کیمنے "

" اور ہاں چغتا تی بیگم .... بوری دتی میں کون ماتی کالال ہے ج سماری طرح و تنکے کی جوٹ شراب بتیا ہو رسیاسی نیکے ذوق اور میال مومن کا ذکر نہیں ،اس وائی ملک کا نام بتا ہیے جردتی میں رہتا ہر اور دتی ۔ ۔ میں ہماری طرح محفری محفل میں بیالد مجھرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ حرم میں بونڈے یلے ہیں ۔ آ ہ بیگم یہ وہ علت ہےجس نے مہندوستان سے سلان کی سلطنت ہم کر دی ۔ بال توجم میں نوندے یہے ہیں ،اصطبلی عورتمیں بندمعی ہیں ۔ گھروں میں شراب کی تھٹیاں قائم ہیں ۔ جاگیروں پر افیم اور گانجے کی تصلیس ہوئی ماتی ہیں خطات سی فی کی نذر میں بیویا ک گذاری جاتی ہیں مساحب بها در کی دعوتوں میں بیٹیاں بیش کی جاتی ہیں . سب سب محمدتے ہیں اورسب جانتے ہیں اورسب کے ایمان سلامت ہیں۔ ایک برنصیب ہم ہیں کہ گھڑی بھرکی خود فراموشی سے لیتے اپنے گھرکا دروازه بندكرايب ساله صلق مي اندليل ليس توملى كيم اند " جِنعَتَا تَى بِيكُمْ مِينَ مِينِ دِن يُك سِم اپنى فَرَاك نهيس كھولتے كەسعلوم نهیں کس خط میں نے ہم کوکتنی گالیاں دی ہوں ۔ وہ بڑھے طوطے بن را می گردن میں سونے کے طوق اور بروں برجا نری کی تحریب ہیں ہاں انتا مر ایک صفے می میچے قراق نہیں کرسکتے ۔ ہماری فول کی سطے کو میونہیں سکتے۔ ده بهیں گالیاں نکھتے ہیں اوراتنی گندی کہ اگر کوتے من لیں توقے کر دیں'' محفل کی طون نگاہ ایھائی ۔ " عن بن مصلے میں افسان سر کر کرتے اور میں مدھ بھی ملہ میں برائیا۔

"عزیزو... ہم کوافسوس ہے کہ تمقاری موجودگی میں ہماری زبان سے ایسے کلمات کی مام حالات میں ہرگزنگل نہیں سکتے تھے لیکن کیا سے ایسے کلمات کئے جو مام حالات میں ہرگزنگل نہیں سکتے تھے لیکن کیا کریں ہم بھر کیے کتھے آج جھلک گئے ۔ ہم معذرت خواہ ہیں یک

أوراس نه بيجوان كي مهنال دانتوں ميں ، باكر حبگير ربائه ظال إ.

" ایشرمیزاصاصب آب توبان بربان کھاتے جارہے ہیں "

" بیگم ہم کو آپ کی دتی کے مہر ہانوں نے ملی داور کا فربیشک کہاہے

لیکن انجی تک کسی نے ہے ادب نہیں کہا۔. ان بچوں کے سامنے ہول کو پائھ لگانا تہذیب کی نہیں نتراب کی بے مرمتی ہے یہ

اورصفوں میں بیٹی ہوئی صورتمیں جیسے بہنے لگیں۔ اس کے اور بگم کے اصرار کے با وجود ایک ایک صورت نے دیوان خانہ خابی کر دیا۔ لوکیاں اپنے اپنے مفکانوں برملی گئیں۔ کھ سازندے جو دوران گفتگو اسکے سمع اپنے اپنے سازے کر ادھوا دھر ہوگئے۔ جنتائی بیگم اس کے اور قریب برگئی

" ہم آب سے بہت شرمندہ ہیں میرزاماحب ... بیکن آب کاریہ روب بھی ہم ہی کود کمیفنے کا حق ہے ... ہے نا جی " " بیشک ہے !!

«تواب مبلال تعوك د تيجة ـ بوتل كعوسلة ... كعوسلة نا ... اكي

ہارے سری تسم "

"يهاب سے وہاں تک جھائے ہوئے ستائے میں ایک قلقل میناکی آواز تقی مررقهم اور قلقل مینا کے بعد جغتا ئی بیگم کی آواز تھی حب کا و ہ عاشق تفاريم جيد كهيس دورسے وي آداز آنے ملى ـ روستنانى كى ايك لكير سى جگرگانے كى إدراس بىس برائے مہوئے مصرعوں كى بجليال رائے لكيں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا پر دے بڑے تھے جیت میں سے فانوں جاند تاروں کی طرح منور سکتے۔ قدادم آیئنوں میں بگم کا پر تو بکورے کے ر باتفا ۔ سازکہیں سے بدیا ہوکر ابنی ابنی مگرجم میکے تھے آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیجھتے دوشن ہونے لگے تھے۔ لودینے لگے تھے۔ اسے گردن اکھائی بھم اس کے سامنے اس کے وجودے بے فیرایٹے آپ سے برگانہ ناج ریکیں۔ طاؤس كى طرح ناج رى تقيس مطاؤس مطاؤس كے يانؤں طاؤس كا داغ ہوتے ہیں اور بیگم کے یانوں طاؤس کے بروں سے زیادہ قابل یانوک تو چوم لینے کے قابل ہیں۔ اس نے طیلے پر دھ کوکتی انگلیوں کی طرح تھرکتے ييرون بربائه ركه دسية ـ ومسمسانے لگے جيسے بائقوں ميں سونے كے محبوتر محفظ محط ارہے ہوں۔ اس نے دونوں کبوتروں برانی آنکھیں رکھ دیں۔ « انتاگنه گارنه میجه میرزاصاصب " ر اس تعرکتمرای بهری دبیتی بهری معشوق آواز نی بی درزنگار

اس تھرتھوائی ہوئی دہتی ہوئی معشوق آوازنے بھی ہی۔ زرنگار اطلب کے نیاموں میں بندستہری مشیری اس کی گردن سے گرد ملنے لگیں۔ مسرامھا توابنی ہی سے نیم باز آنکھوں سے لال ڈورے خط ساغری طرح چمک رہے تھے۔ باغ آرام کے غنجوں کی طرح مونے کھیے ستی کھے دانتوں کی محفلک دکھائی دی۔ "برکیا کیا ہے

"مفلس اور قلاش غالب کے پاس تھیں نزر دینے کو اور تھا ہی کیا"

"ميزاماحب"

روق و قلوبطره موجعتانی بگیم محکسی سنردکو بیسترند آنی . ده نورجال موجوسی میزرکو بیسترند آنی . ده نورجال موجوسی جهانگیرکا مقدر ندمونی .اس برسند سری شیم ان طنانه بیرول کی مرکز وش کی قسم سم سیج که درست میں یو

ہرگردش کی تسم ہم ہے کہ درہے ہیں یہ
«الیکن فن شریف کا بادشاہ تومل گیا ... غالب تومل گیا ... ملی نابیہ
« فالب تو ایک داغ ہے جسے تم نے اپنے دامن پر قبول کرلیا ایک
زخم ہے جو متھاری آسین برلگ گیا ... نہیں تم نے کا غذک ایک بعول کو
زندہ کر دیا تم نے مئی کے ایک صلونے میں دوے بھونک دی ۔ تم جو کچھ ہو
زبان اس کا اعلان کرنے سے قاصرہے عاجز ہے یہ

بعروه منزل آگئ جمال جلنے کے خیال سے زبان میں آبلے پڑنے

لگتے ہیں۔

وہ دن میں کیسا بیب دن تھا جس کے تفتورسے دتی بل ری تھی۔
میر کھ اور متعوا اور آگرہ میں بڑی ہوئی تمام گوری بلینس طلب کرئی گئی
میں ۔ جان آیا د کے دہل دروازے سے شمیری دروازے تک کا تمام
ملاقہ جھاؤنی بن کیا تھا۔ میڑک کے دونوں طون انگریز کی ہندوستانی

فوج کی فصیلوں کے بیٹھے انگریزسواروں کی دیواریں کھری تھیں مگل کی أفازك سائقهى عبى كفورون برسوار المريزفري بالتقون بن نتكي تلوارس ك اس طرح نظرات جیسے تیم پر بلغاد کرنے مطلے ہوں ۔ ایک دئمیں کو کھائنی رینے کے لئے اتنا طِلا انتظام ... دتی والوں نے انگریز کی مسکری طاقت کی اتنی بڑی نمائش کا ہے کو دعمیں ہوگی۔ پھر یالگی آگئ جس کے پر دے بندھے ہرت تھے اور انگریزی بیادے کندموں برانھائے جل رہے تھے۔ نواب تىمس الدين مسندسے نشت لگائے بيھائقا رسنرديشي يائيا ہے پرمسبز خفتان بینے تھاجس کے دامن اور آسین اور شمیے اور گریان زری کے کام سے دیک رہے گئے ۔سربرسنرکار حرب کی مندیل و مقری تھی ۔سرخ وسفيد بالخفه حاقوسي كسيه وحميل رهبه نتصاور نواب كهار بالتما كهيب كوني 'اسی جگہ ندکھی جہاں آ دمی نہ ہوں ،عورتھیں نہ ہوں ، بیچے نہ ہوں مسجدوں کے گنیدومینا راور درختوں کی شاخیں تک تماشامیوں سے بھری تھیں شیری دروازے کے میدان میں سولی نگی تھی۔ دروازے پر تو میں خرصی تھیں۔ سراروں سواروں اور بیا دوں کی بندرقیس مھری تھیں اور تلوارس سنگی تحييں اور مذبكاه تك آدمی كھڑائتھا۔ يائلى ركتے ہی فوجی باہے بجنے لگے۔ اترکر دو رکعت نماز ٹرمن اور چیوترے پر چڑھ کر کھانسی کا بھندہ جوما۔ اور مجنگی کے ہائے سے توب حصین کرخود بین لیا۔ بھانسی نگتے ہی زاب کی لاش قبلہ رو ہوگئ ۔عوام نے اسے بگنا ہی کی دلیل جانا اور شہید کا لقب وے ڈالا۔ اسٹراکبری آوازوں سے تشمیری دروازہ ملنے لگافیقیلیں

ملخاليس، جان آباد ملنے لگامسي مسي نما زجنا زه يرصي کي کوي کوه مخبروں کو بددعائیں دی گئیں۔ احساس مجبوری نے پہلے انگرزکے قائل كوميروبنايا بهرمب فتل محرم مير بيعانسي موني توابني بيسر كالميا دینے کے لئے شہا دت کا مرتبہ عطا کر دیا لیکن کسی نمک خوار کے منہ سے ك وازنه كلى بسى جان سيارى نكسيرتك ندييوني . کلیوں میں گالیان تھی تھیں، دروازوں پر گالیاں کھری تھیں ، کھڑکیوں سے گالیاں محصانک رہی تھیں۔ ہوا داروں پر گالیاں چڑھ رہی تھیں۔ یالکیوں سے گالیاں اتر دہی تھیں۔ جامع سیدسے اردو یا زاریک کالیوں کے کھوے سے کھوے تھیل رہے تھے ۔ محفلوں میں گالیوں کی جگالیا ہور ہی تھیں ۔ ڈیور صیوں پر ڈاکتے دستک دیتے اور گائیوں کے دونے بانٹ کر ہطے جاتے نے گالیوں کی ایسی گرم بازاری شاید ہمسی نے کہی وعمی و ایک دن وه دروازه بندکتے اشعاری صورت میں اسے بے گئاہ زخمول برمزيم ركحه رباتها ـ غزل لكه رباتهاك سركاركميني بهادركا بروا ن ملاادراس كى نيشن كالبقايا كيب مشت مل كياراس نے انتهائي صروري اور خطرناک قرضوں کی ادائیگی کی کوتوالی کے سیاہیوں کے ہاتھوں سے تھکوال جمعین کرمچینگیں اور اماؤبگرے یاس بی کار ترتوں کے بھوکے تا اکتیں دنوں کے کالے کوس باسٹھ روئیے کے گزیے نا پتارہا ۔ اس دن کتنے دنوں سے بعدمین کی تبریدا فی تعی باور می خانے کو برراكوشت نصيب بواتها مشراب وكلاب كى توليس كمنكي تعين ، با دام كى

ر انگھیں و کھی تھیں۔ اتنے دنوں بعداینی گرہ کی بول کھلی توکیسی مہک اکٹی تھی، کیساسرور آیا تھا جیسے کنوارے ہونٹوں میں بیلا بیالہ اتراہو۔ آدمیوں اورعورتوں کی نگاہی باادب ہوگئ تھیں اور بدن جاق جربند ۔ بوراگھرجیے نیانیا ہوگیا تھا۔ دمویی کے ہماں سے آت ہوئے کوے کیے تئے نئے لگ رہے تھے موسم کے تھیلوں میں جنت کے باغوں کی خوشیو کھی . بادری خانے کی طوت سے ہوا کا حجو تکا آتا تو کھوک چکنے لگتی ۔ اس روز و محلسرا مي بينها دسترخوان لگنے كا أتنظار كرر باتھا "بيم سامنے بيٹھيں يا ندان سجار ہی تھیں۔ تی وفاداریا نی کا آفتا بہ لئے آرہی میں کہ ڈیوڑھی سے داردغہ کی آماز آئی اور سیار گھن کی دولھن نے با دامی رنگ کا ایک لمبا سالفافہ لاکرسامنے دکھ دیا۔اس نے صندو تیجے سے جا قربکال کرلفا فہ محولا مولانا نضل حق خير آبادي في كلابي باغ مين آمون كي وعوت مين تركت كاحكم لكھا تھا۔ دورے دن مبع ہوتے ہى نها دھوتىرىد سے فارغ ہورنى سے ٹوٹا جوڑا ہیں کرتیا رہوگیا تھا اور حقے کے شغل میں مولانا کی سواری کا أتنظار مبدلاد بإتفاكه ميال كلونے باتھی کے نگنے کی اطلاع دی ۔ وہ دو ماركون ك كركم الهوكاء

المقی امی موری دروازے کے سامنے تھاکہ بادلوں نے آلیا جند قدم مرجے سے کہ انی شروع ہوگیا۔ خدمت گارنے جھتری تان لی لیکن اس طوفان کے سامنے جھتری کیا ، باغ یک بہنچتے بہنچتے شالور ہوگیا۔ ہاتھی سے اس طرح اتراجیے دریا ہے محل رہا ہو ۔ گلابی باغ ... معلوم ہوتا تھا لال قلعے کے ولی عہد کی سواری اتری ہو یاکسی وائی ریاست کی جھاؤنی
بڑی ہو۔ اتظام کا یہ مالم کہ ہوتات فائر تک برباتھا۔ خیمے کے اندر ہینج کے
کیروں کے بقیج دیمجھے ۔ عمودی کا کرتا اور مشروع کا پا بجامہ بہن کرفاح عال
میں داخل ہوا تو آنکھیں روشن ہوگئیں ۔ مولانا جھکے ہوئے کھڑے پیشوائی
کردہ سے تھے ۔ نواب صطفی فال شیف تر نے مستدسے الحد کرمصافی کی بفتی
صدرالدین آذردہ المفنے لگے تو اس نے ہاتھ تھام لیے اور المحد ندول واج ما ہوئے کہ والی ریاست بتبھ گڑھ مذانے اور المحد کو بیش ہوئے کے
افزاج ما ہر سکھ والی ریاست بتبھ گڑھ مذانے اور المحد کو بوئے ہے ۔ ان سے ہاتھ مجھڑا افزاج میں نظر کے شیکے کی طرح ہے ہوئے تھے ۔ ان سے ہاتھ مجھڑا کروہ نواب کے بہنومیں بیٹھ گیا ۔ جبگیر پر ہاتھ بڑھا یا مقاکد ایک طوف
سے مغل جان کی بریوں کو مہومیں لئے نہلی بڑیں ۔

"مولانات کرم آب کے دوست ہیں۔ پرجھ لیجے کہ صب دعوت
نامہ ملا توہیں نے تصدیق کوالی تھی کہ میرزا نوشہ بھی طلوع ہوں گے یا نہیں
اور جب آب کی شرکت مقرر ہوگئ تب بندی انتظام کواکھی ہے یہ
دمغیل جان اب اگرتم نے مزید شرمندہ کیا تو میں آغا جان کے سامنے

بى جوم لول كا .... متصارے ہاتھ "

اگرے کے جاک کی اثری ہوئی ، دنی کی کمان پر جڑھی ہوئی اورقلعہ مبارک کی خاص الخاص مفلوں کی کواسی ہوئی مغل مان جگی ہے انجیل کی مبارک کی خاص الخاص مفلوں کی کواسی ہوئی مغل مان جگی ہے انجیل کی اور بناکوسکوائیں ۔ قبل اس کے کہ بان میعودیں نواب داغ گئے۔ اور پر میرزانوشہ تم نے ایک ہی نقرے کے عقد میں آغا مبان اور " یہ میرزانوشہ تم نے ایک ہی نقرے کے عقد میں آغا مبان اور

مغل جان اور جوم لوں گا کیوں کہ با ندھ دیا ۔ " حضور عقب میں با تھ کھی دے دکھا ہے ۔ " عقب کا جواب نہیں ہے۔

مولانامنس ٹیے مفتی صاحب سکا دیتے ہغل جان شراگئیں۔ اور حکیم می نے تقابرت کا جرفضاب لگا رکھا تھا وہ جگر جگہ سے کھل گیا اور محفل نے تکلفت ہوگئی۔

باغ کے وسط میں خوشبودار درختوں کے نیچے سرخ بانات کا بلاسا مگیرہ لگا تھا۔ نیچے سک مرمری تبایوں پرسب بیٹے تھے قبلی دارلگوں کے برف سے مطفیق بائی میں متناب باغ اور تبطب کی امرائیوں سے کے رمنائی کا عبادسا کے کرمنائی تک کے جنے ہوئ آم مجیگ رہے سے ادر بانی کا عبادسا برس رہا تھا کہ نواب جمل صین خاں آگئے۔ خادم کے ہاتھ میں سرھا ہوا برس رہا تھا کہ نواب جمل صین خاں آگئے۔ خادم کے ہاتھ میں سرھا ہوا برس رہا تھا کہ نواب جمل صین خاں آگئے۔ خادم کے ہاتھ میں سرھا ہوا برس رہا تھا کہ نواب جمل میں اور وہ آہت آہت قدم دکھ دہے تھے نیکیرے میں سب ان کے استقبال کو کھوے تھے ۔ ان کے میٹھے ہی مغل جان برامر میں میں دنواب کو مجراکیا اور مہا قوب سے ان کے میٹھے ہی مغل جان برامر میں برمیں ۔ نواب کو مجراکیا اور مہا قوب سے گھے۔ ان کے میٹھے ہی مغل جان برامر

"آپ کی موجودگی میں تمبی جا تو کی نفرورت ہے ؟"

نواب کے نقرے برمغل جان سمیت سید مسکرا دیتے ۔ با تھا بنی ابنی

بیند کے آم گئن سے نکال رہے تھے اور جا قوملی رہے تھے کہ تکمیم می نواب

نی باتھ سے آم اور جا تو کے کرخود تھے نے کے سب نے تکھیوں سے دکھیا

میکن میپ رہے ۔ سامنے دو سرے ٹمکیرے کے نیچے بھیگا ہوا امنگا اور جولی

يين ايك لاكى نائ رى كقى جب نواب كا دور الم مى حكيم مى حصين سك تومولانا فضل حق بولے۔ " حكيم صاحب كي آب ايب ام مجى نہيں كھائيں گے ؟" مكيم نے چا توروك كربہت جما جماكركها. " جي بال مولانا آپ جانتے ہيں ميں آم نہيں کھاتا اور ميں کيا الم توكدها تكب نهيس كها يا \_ " بى بارىكىم مى گەمھا آم بنىپ كھاتا ؛ اور قهقهوں کی باش میں علیم جی بھیگے۔ گئے ۔ حکیم آغا مان میش آم بحصيتة رب ، نواب تبل سين ما سكهات رب اورجا قوم يلات ميلاست وه گنگتا نے لگامغل مان نے اکھلاکہا ۔ "كيا بياري طرزي ميرزا نوشه بمير كبي توسنائي كيا كنگنا رسه بين" "سن يكى بي آب ريانى غول هيد اي كامصرمه زيان براكيا" سب متوج ہوگئے تواس نے پڑھا ط بناہے عیش تمل صبین خاں کے لئے سبطيم آغاجان ميش كودكيه رسب يقيمسكرارس كتعمغل جان " حق توریه سے کہ اس شعر کے سیجے معافی آئے ہیں آئے " " کیا ہے ، درست ہے " سب کہتے دسے اور مکیم آغاجا ن میش گرون بلاتے رہے لکین آم

رہے ۔ نوابشیفتہ نے صکیم جی سے مزاج کا ذایقہ بدلنے سے کئے مغل جانسے کہا ۔

«مجئی مغل جان بہت دنوں بعدنصیب ہوئی ہو'؛ « اے نواب صاحب کیا فرمارے ہیں۔ میری جیسی ہزارمغل آپ ہر

نعدق 2

"كونى اجھىسى غزل سناؤ"

נו קפל יו

مغل مان کے باتھ کا اشارہ ہوتے ہی دورے مگیرے کی لڑکیوں نے سازامضا کرا بنی مگرسنبرصال لی اورمغل جان گفتگھ و باندھ کر کھی ہوں۔ توجیعے بدل گئیں۔سازی اوازوں سے مبرمیں تان می توزمین سے اسحفہ

كئيس مطلع ميميلان

دمبر میں نقش دفا وجستی نه ہوا سے یہ وہ نفط جرشرمندہ معنی نہوا سے یہ وہ نفط جرشرمندہ معنی نہوا

اتنی استادی سے ادراتنی طرحوں سے بتابتاکر کایا کہ خوداسے محسوس ہونے اکا کمنعل جان کسی دومرے کی خول کامطلع سنارہی ہیں۔ غزل تمام ہوئی ترمکہ مصر عربی

توميم مي وكارس .

ا بر بھی منعل مان کیا بارے کا بدن اور تور کا گلا با یا ہے۔ یہ سب ابنی عگر برسکین نواب نے احجمی غول سنائے کو کھا تھا۔ یہ تم کیا ہے کہ بیٹھ گئیں " حگر برسکین نواب نے احجمی غول سنائے کو کھا تھا۔ یہ تم کیا ہے کہ بیٹھ گئیں " " بان عل جان ایسی شنکل چیزوں سے حکیم جی کے سرمیں دروہ ہونے لگت ا ہے۔ کوئی ایسی اچھی غول سنا قرکہ ادھر تحصارے منحہ سے پیلامھر بولا ادھر سے بیلامھر بولکا ادھر سیاہی بیا دوں نے دوسرامھر مدخود ٹرمہ دیا۔ ایک ایک شعر بالکل گھلا ہوا سیاہی بیا دوں نے دوسرامھر مدخود ٹرمہ دیا۔ ایک ایک شعر بالکل گھلا ہوا بیار سرم کی طرح کہ ادھر آ واز کی مرکی نے ڈنولکا توڑا اور ادھر من کا رس مجل بیا یہ سے بہا یہ

قبل اس کے کہ بات بڑھے جمہ دار منل جان نے شیفتہ کی فرائ ہوئے کے دی اور اپنی آواز کے سیلاب ہیں ساری کدور تیں بہالے گئیں۔

شام کے وقت یانی کی جھڑی گئی کئی ۔ کہتے ہوئے بکوانوں کے طہاق اگرہ سے بیتے ۔ طرائی کی قفلیا رکھل رہی تھے۔ اور ہے تھے ۔ طرائی کی قفلیا رکھل رہی تھیں۔ سب اپنی اپنی بیٹ میں جن برج سے جھے ۔ لطیفے ہور ہے تھے۔ مزے مزے کی حکایتیں سنائی جا رہی تھیں گرمکیم جی ہر طوف سے آنکھیں مزے مزے کی حکایتیں سنائی جا رہی تھیں گرمکیم جی ہر طوف سے آنکھیں بند کھے نجھے سے حقہ کو گوا اور جا رہے ہے کہ مفتی صدر الدین آزردہ بند کے نجھے نجھے سے حقہ کو گوا اور جا رہے ہے کہ مفتی صدر الدین آزردہ بند کے نہیں نہیں کی د

می میں کی میں میں میں ہے۔ مندسے بولئے کید سرے کھیلے۔ آپ سے توجیب کا دوزہ دکھ لیا ہے !!

و چپ کا دوزه کها م صنور لیوست دمفان کا دوزه رسکے ہوسے

مولانا نعنل می نے تھیاؤ۔ "اب بم مکیم مسا صب کے منہ سے مکا برتسنیں محے مینل جان کھا ں ہمی ہ نواب تجلحسین خان کریے۔

" جی ماضر ہوئی نواب صاحب " «بهت ہو چکے کیوان ... آئے مکیم می کھوسانے جارہے ہیں " «زیمے نصیب زیبے نصیب ربندی توررسے بانوں تک سماعت ہی سماعت ہے " اصرار اور مزید اصرار کے بعد عیم می نے مستحد سے شہال نکالی ۔ تکیے سے ابھرے اور بڑے تھتے سے شروع ہوئے۔ د حضرت عمود اعظم دحمة الشمعليدك زمانه تحفا " " یہ کون بزرگ ہیں۔ تعادمت کراتے جلتے !" " والشرميزلاغالب تم عمودكونيس مانتے ؟" و جانتا بون... ممود زنگی کومانتا بون ممود خواسانی کوجانتا بون اپنی دتی کے حکیم عمودخاں تک کوجانتا ہوں یہ "اورنہیں جانتے توجمود غزنوی رحمۃ الٹرعلیہ کونہیں جانتے یہ " محود غرنوی کوخوب جانتا ہوں نیکن پہ جراتیہ نے رحمۃ الندعلیہ كاليكوبا ندمه كراعظم كالمليسان لخال دى تقى اس في فراويا " "ميرزاصاحب كياممو وغزنوى كوعمود أعظم رحمة الشرعلية نهيب كه « نہیں کہ <u>سکتے "</u>

« میں پرمیتنا برق کیوں نہیں کہ سکتے ؟ « میں ہومیتنا برق کیوں نہیں کہ سکتے ؟ « اس سلتے کہ محود کیک افیراستا، بست ہی ٹرانشیرائیکن تھا افیرڈ " می آب سنجیدگی سے گفتگو کر دہے ہیں میرزاصا صب بون کہتا ہمیشہ نجیدگی سے سنتا نہیں ہوں کیکن کہتا ہمیشہ نجیدگی سے سنتا نہیں ہوں کیکن کہتا ہمیشہ نجیدگی سے سنتا نہیں ہوں کیکن کہتا ہمیشہ نجیدگی ہے سنتا نہیں ہوں کہ درکا ہوں کہ ہوں کہ درکا ہوں کہ معدد غزنوی لئیرائھا ''

بیدری محفل سنبھل کر بیٹھ گئی ۔ حکیم صاصب نے زانوسے سکک کی نے اسٹھا کر بھینیک دی اور گرج کر ہوئے ۔ " ذرا ٹابت کر کے دکھا ہے "

" ابی صکیم صاحب وہ سترہ بہند دستان لوٹ کر صلا گیا اور آب کی نظر میں لٹیرا تا بت بنیں ہوا تو میں بے جا دہ کس طرح تا بت کرے دکھا سکتا ہوں "

"جی ... اس نے سترہ مرتبہ ہندوستان فتے کرکے جھوڑ دیا "

"فتے کرنے والے مک لوٹ کربھاگ نہیں جاتے سلطنتیں قائم

کرتے ہیں، شاہی فاندانوں کی بنیا دیں رکھ دیتے ہیں ۔ نام گزاؤں "

"ا جھا جھوڑ ہے یہ بحث ، آپ اُن کو بہادر مانتے ہیں ہے"

"بہا دروہ بھی ہوتا ہے جوشیروں کو نہتا مار دیتا ہے اور بہادر وہ بھی ہوتا ہے جرتار سنے کے طوفان کے سامنے سرسکندری بن کر کھڑا ہوجا تا ہے ۔ ان معنوں میں محمود بہادر کھی نہیں تھا جس زمانے میں فرو سنا میں خود میں نہیں تھا جیس زمانے میں ہوتا ہے ۔ میں شاہ مالم دغیرہ کا زمانہ تھا جمود میک گیا یسکی محمود کا دانا ہے تا ہے میں شاہ مالم دغیرہ کا زمانہ تھا جمود میک گیا یسکی محمود کا دانا ہے تا ہے میں شاہ مالم دغیرہ کا زمانہ تھا جمود کی دانا ہے تا ہے ۔

سے کیامقابر جس نے مغلوں کے علی انظم سے بڑی ۔ مرتے مرکیا سیکو و مسکو جھکنے نہ دیا اور مغلی سیلاب کو اپنے بھائے کی نوک پررکھ لیا جمود کا شیراجی سے بھی کوئی مقابر نہیں جس نے اس شہنشا ہ سے منھ برتلوار کھینچ بی جس کی سلطنت تشمیر سے واس کماری بک اور قندھارسے زنگون کی بھیلی ہوئی تھی ہشیواجی مرا نہیں بلکہ مرہٹ شاہی کی جسکو آپ مرہٹ گردی کہتے ہیں بنیا در کھ گیا ۔ اور تو اور میں تو محمود کو داجہ سورج مل سے بھی جھوٹا کوئی میں بنیا در کھ گیا ۔ اور تو اور میں تو محمود کو داجہ سورج مل سے بھی جھوٹا کوئی میں بنیا در کھ گیا ۔ اور تو اور میں تو محمود کو داجہ سورج مل سے بھی جھوٹا کوئی میں بنیا در کھ گیا ۔ اور تو اور میں تو محمود کو داجہ سورج مل سے بھی جھوٹا

"مجمعی کمال ہے میرزاصاحب "

دمر تک سناطار ما شیفت کا گردن بلات رسب بهرسوجتی مونی ادار

میں افرائے۔ " خالب کی بات کووی ہے لیکن سجی ہے ۔۔۔ مکیم صاحب اس کوئنس

كر فالانهيس ما تسمتان

مولانا فضل حق اورمفتى صدرالدين إينے اينے بيخوان كوكوات رسے اوراس کے المفائے ہوئے سوالوں کے مجوتوں سے رویتے رہے مغل جان تک سوج کے مرض میں مبتلاتھیں کہ صدیوں کے بتوں کو توستے دکھیتا كاسان نهيس بوتا يسورج ووست دوست سواريا ل ملكن لكيس ـ نوايجيسين خال نے اس کا ہاتھ بر کا کر اینے یاس بیٹھا لیا یتھوڑی دور مل کر لویے" میزا زندگی ایک بارملتی ہے۔ اس ایک بارطی ہوئی زندگی کوخونصورتی سے گذارتے کے لئے مرت صاحب کمال ہوتا ہی ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ب که آدمی میس تقوری سی معلوت اور تقوری سی دور اندیشی ہو ، تقوری سی خاموشی ہوتو تھوڑی سی چرب زیانی کمبی ہوجھ کھنت سے تھا دی اوا تی اور دور اندنتی سے عداوت ہے۔جاں خاموش رہنا ماہنے وہاں دریابا دیتے ہو۔ جمال بولنا چاہئے وہاں سکوت اختیاد کرسلتے ہو۔ متیرتم سے بڑا نہیں تو متھارے برابر کا شاع صرور تھا۔ وہ تک کہتا ہے ۔ يمرس ابن سنعا لنے گا مير

ادرسی نبیں یہ دئی سے پوری دئی میں تمقارے کتنے دوست ہیں بہ میں بتلادوں با ایک موت ایک - آدھا میں - آدھا اس سے کہ دئی میں رہتا نبیں ادر آدھی مینائی بگیم - آدھی اس کئے کہ تورت ہے ادر شربیت میں حورت کی شمادت آدھی برتی ہے - زیادہ ترکوک تمقارے دشمن ہیں ۔ کمترنہ دوست ہیں ندگین ۔ وہ بھی اس وقت کک جب کے کسوئی کسے نہیں جاتے جب دن اسس کی نوبت آگئی وہ وتمنوں کی طوف ڈھلک جائیں گئے ہے مکیم آغاجان تیش کو معمولی ساشاع جائتے ہواوریہ سے بھی ہے لیکن تم یہ نہیں جانے کہ وہ لال قلع کامصاحب ہے ۔ تم یہ جانے ہوکہ میرزا جانگیر کا انتقال ہوگیا اور اکبرشاہ کسی قیمت پر ظفر کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتے لیکن تم یہ نہیں جائے کہ کمپنی بہادر ظفر ہی کو بادشاہ بنائے گی اور اس سے بنائے گی کہ اکبرشاہ نہیں بنانا چاہتے ۔ اور ظفر جس دن بادشاہ ہوئے اور وہ دن بہت دور نہیں ہا در ظفر کے حق میں فیصلہ کھی ہی نہیں ہے کہ اکبرشاہ بیمار ہیں اور کمبنی بھا در ظفر کے حق میں فیصلہ کھی ہی دو قفر ہی واقع ہی ۔

"اس سے نہیں کہتم ہم کو کو لعو میں بلوا دو کے بلکداس سے کہم تھیں کہیں کھونہ دیں اور اس عربیں سے دوست کھوے نہیں جاتے پر انے دوست کھوئے نہیں جاتے۔ لیجے آپ کی ملسرا آگئی۔ ہم نے جرکید وض کیا ہے اس برغور کیجے گا ریکن گھرانے کی تھی صرورت نہیں ہے ۔ تمعارے اسے فرخ آباد کا دارا کی کومت . اسے فرخ آباد کا دارا کی کومت . ایجا فرخ آباد کا دارا کی کومت . اجھا خدا جا فظ ہے۔

محروه رات می آئی جس کے انریقے سے راتیں بیقرارتھیں اور دن ہے جین ۔ ابھی دو ہیر راست باقی تھی کے قلعہ میارک کے دونوں دروازوں سے تو بیس میلنے لگیں جو اکبرشاہ نانی کی موت کا اعلان نہیں كررسى تقيس، ظفرشاه كوتخت نشيني كى مباركباد دے رسى تقيس ـ قبلع میں روشنی کا وہ طوفان بریا ہواکہ آدمصاشہر اس کے پر توسے جیکنے لگا۔ کوئی ایک مکان ایسا ند تھا جس کے کمین دروازے کے یا ہراور حیفت کے اویر نہ آگئے ہوں۔ قلعے کی ایک ایک یات دعی دروا زے سے علی کوکٹوں يرخ صى منظر كانوں كا بہنے ماتى راك بارك مزاج امير جو ہوا دار برقدم رکھتے تکلف کرتے اسے پاکھوں سے گھوڑوں برجا رجامہ يصينك ركاب ميں يانوں والتے بى كوكوا دينے اور آناً فاناً واليس آكر وہ سب محدسنا دیتے سے بڑے بڑے خردارسن کر دنگ رہ ماتے۔ انھی فجركى اذان نهير ہوئى تقى كىكىن شاہىجها فىسى كى مشرصياں تك نما زبوںسے بمركئ تقيس بمفرخطيب نے ابوظفر سراج الدمين عمد بهادر شاہ تا في كاخطيہ يره ديا. وه بوا دارمي بيضا ، بيشار بالترميون كاكيب سمندر تفاج قطعے کے دہی دروازے کی طرف موجزن تھاکہ جغتائی بیگم کی یاد نے ہوکا

لال عمل کا دروازہ بند تھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ دریانوں نے اسے دیکھ کہ تذبیب کیا۔ تھوڈی می مشورت کے بعد اندرجانے دیا۔ ابھی اس نے دیوان خانے میں بیٹھ کہ سے بیٹت لگائی تھی کہ دات کے ملے دیے کیوں میں جغتائی بیگر آگئیں۔ انیندی آگھوں پرسے زلفیں ہائیں سکائی اور جبکیں۔

" تو آخر آئے ہماری رات بھی سو ہوگئ "ایک بات بوجیوں بتانیے گاہ " اور اس کے پاس آگر دصب سے بیٹھ گئیں۔

" يومچه و كيصتے شاير ښلائي دينے پيس كه لاہو":

" بدآب استے ہے لیے توسطے کیسے لگا کیتے ہیں ۔ ہمارا بس میلتا توہم استے دنوں میں کنتی ہی بار آپ کی ڈیوڑمی پراتر چکے ہوتے ہ

دوں یہ مان بار اب مارور می برا رہے ہوئے ہوئے۔ « بس جلنے ہی کی تو بات ہے بیگم ور رہ ہم تھیں کینے میں جمعیا کہیں

رونوش ہو چکے ہوتے !!

و ع کمتے ہو ؟"

« به تونهیں کہنا کہ حجوث نہیں بولتا۔ بولتا ہوں کیکن کم بولتا ہوں اور

تم سے شایر نہیں بولتا "

میم نے تالی بجائی ۔ ایک لاکی نے یردہ ہٹاکرمند دکھا یا سیم نے ہاتھ سے اشارہ کرہا۔

" صنوبر سے کہ وہم ہماں بیٹھے ہیں " " نواب فرخ آباد کمے آنے کی کوئی خبرہے ؟"

« خبر توکوئی نہیں امیدلوری ہے ۔ خبردادوں نے دات ہی میں کبوتر اڑا دینے ہوں گے۔ آندھی طرفان کی طرح آئے توجمی پرسوں کے بہنے یائیں كے يہ يس كے مقرر كر نئے بادشاہ سے بناكر ركھنا ہے " اس نے جنتائی بگم کی طوت محصک کر ہوجھا۔ د کوئی خاص خبرہے " " خاص نبرہنیں ہے ۔ خاص نبریں ہیں کیوٹروں کی مکرلوں کی طرح اتر رہی ہیں ، اترے جارہی ہیں " " وہی رانی تکیریٹ رہی ہے۔ پرسوں اکبرشاہ تانی کی طبیعت مگڑی

اور برسوں ہی سے بیغام آنے شروع ہو گئے۔ کل شام خانم طلب کر لی کئیں . اسی وقت سے قاصدوں کا تانتا بندھا ہے۔ فلاں دیمات کا قبالہ مکھوا ى ، فلاں حربي خريدلو، فلاں ممل بيں ازيرُ وکچه کرونکاح برُهالو" " تم نے کیا جاب رہا ؟" "جراب دینے کو ہے کیا ! ان کے پاس ایک سوال ہے ، ہمارے یاس ایک جواب ہے ان

"ایک بار اورسوی کیسے "

ر آپ کے خیال سے کبی مزید سوچنے کی طاقت نہیں رہی " بردے کے پاس ایک عورت کو در کو کر بیگم نے ہاتھ پرطلیا ۔ کھری پری اور حکم دیا۔

" ہوادار کویا کے روستے دے کر رخصت کر دو " اہے کمرے کی ملین اکھاکر خواص کومکم دیا کہ تبرید ہیں لگا دے۔ ادقیے کے نیجے زرد ممرے کا دسترخوان بھھا اور نعمتیں جن دی گئیں۔ " آب اینا ہوادارموقوت کر دیکے " "تقور سے دنوں بہلے تک تبرید بندگؤشت نصف اور شراب مرام تحقی تیکن ہوا دار کھڑا رہا کہ پورے گھری ورانی میں میں توایک توب بستر ہے جو دتی کے عامیوں میں اور سم میں ذراسے فرق کو باقی رکھے ہوئے ہے: " میں نے یہ سوج کر حبارت کی کہ دوسواریا ں تو نواب کی کھڑی سوکھا كرتى بيس - دوايك بمارے ياس مي بي اورسوار بونے والے آپ اكيلے -نواب مهینوں میں آتے توسوا رتھی ایک ہی آدھ بار ہوتے۔ اس سے منہ "تم نے سے کہا ... نکین انھی پڑارہنے دو " ناشیے کا دسترخوان اکھا توبیگرنے شطریخ بچھائی۔ " توآئ آپ نورجا نی کرنے پرشلے ہوئی ہیں ۔ کیجے کیکن میراحشر

شيراً فكن كا مامعلوم بوتاسه ! " خدا نہ کرے ... نورجمانی کسی میرزا صاحب الماں نے بڑے جاؤے سے سکھلائی تھی کشیرادوں کا کھیل ہے توکیمی کمیں خانم کو بٹھاکہ دل آگا لیتی میوں ۔ آج می جا کہ کہ سے ایک مات کھالوں "
موں ۔ آج می جا کم کہ آب سے ایک مات کھالوں "
" بنگم ... خداکی قدرت و کھیولکڑی کی بساطریہ نام کا با دشاہ رکھا ہے۔ مردہ بے جان ... بیکن ہم دونوں سارے سمویے زندہ انسان اس کی مفاطق کے لئے دیا غ کی جولیں ہوئے ہیں۔ بادشاہ اور بیدل میں بہت فرق ہوتا ہوتا ہے۔ بادشاہ اور بیدل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ اور بیدل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بیگر یہ

" فرق تر بادشاه اور وزير مي محى بهوتا سه ي

ہاں وزرر کی تھی ساری جات بھرت یادشاہ کی ذات تک ہے بہت د نوں کی بات ہے۔ اکبرشاہ ٹانی مرحوم لال تطبع سے عیدگا و کے لئے دوگا نہ كرصنے الكے يتيلى واله الم كے ياس سے سوارى كزرى مى كقى كە كچىد برمعاشوں نے یوننی شرارتاً دوجارکنکریاں میں یک دیں۔ اکبرشام کی ہربرائی تسلم کین اس میں کلام ہنیں کرنیک آدمی تھا ایکن بادشاہ تھا۔ گراگیا۔ قلع سے كيتان كوحكم بفيح وياكه توب خانه كرماض ببواور بيرا محقے كامحكه زمين كيم برابر کردے ۔ ہم توگوں نے مبی سنا ۔ جب نما زیر ہے کوابس ہوسے توہیکا بریا تھا۔ درمیوں توہیں گھوڑوں سے ھیجی علی آ رہی ہیں ۔ انگریزسوار کھری ہرتی بندوتیں حصتیات محلے کو گھیررہے ہیں اور توبوں کے رخمتین ہورسے ہیں ۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بورصی بورصی مورس دودھ سے بحق کوکود میں ہے کہ ہاتھ کے بیروں برگر مرس ۔ در کے بعد خطا بخشى ہوتى ادرتوب خانے كودائسى كامكم ملايا " ا جِعا داسّاں گوصاصب لیجئے مات " " مات کھا ہے تو مرّت ہو مکی اب تو آپ کی جال دیجھنے کوآ کھیں زنو

بي "

"ا كِ بَكُم كِيا مِن اندر آجاؤن؟ اليع خانم جي آيي " اس سے آجھ ملتے ہی فانم سے جرب پر ایک سایہ ساآگیا جسے تسليم كے لئے جھك كر جھياليا۔ "اے لوہماں تھی بساط بجھی ہے۔ میں توقیعے سے زج ہو کر " خيريت توسه ؟" " فرخ آباد سوارجا چکاہے نواب کو لینے کہ بادشا ہ سلامت آھیں فرزس بنانے برتلے بیٹے ہیں یہ " فرزی سر حیال جاتا ہے خانم جی سکین ڈھائی گھر کا جواب اس کے ياس تھي نہيں ہوتا " ا دربگر نے اِس کی طوت خاص انداز میں دکھیا اور خانم اسینے اوربگر نے اِس کی طوت خاص انداز میں دکھیا اور خانم اسینے يا ينج سميط كريك كوموسي. " دسترخوان بچھاؤں " "كياتورىك باندەكرلاتى موك الاتی تو ہوں بگم اور اصل خیرے بورے سات عود باند مکرلائی بوں ۔ دالان معراط اسے اللہ کا در کہ لائے کی ضرورت کیا تھی "اے لاد کہ لائے کی ضرورت کیا تھی "اے لاد کہ لائے کی ضرورت کیا تھی "اے میں ناشدنی یا دشاہ سلامت سے "درو... میں ناشدنی یا دشاہ سلامت سے

ملا غائب

انكاركرتى - ميمردتي ميں كتنے كھر ہيں جہاں يا يخ تجي اترے ہوں ويري اری بارگاہوں مک کو یا ہے ہے ایک مبیش نصیب نہیں ہوا " يعربيون المفاكر بولىس ـ " ماہرائیے گاتوایا۔ بات کہوں گی " سیم نے اس کی طوت و کیھا۔ اس نے بیم کو اکھا دیا۔ دیر کے ب وابس آیس ترسامنے کے بجائے بہلومیں بیچھ گئیں۔ بے نیازی کے اررے اسمام سے درلس ۔ " ہمارے علی بر مخبر بٹھا دیئے ہیں کہ آنے جانے والوں کا جرو لکھتا " خانم می کی خرہے" " نہیں شہادت مینی ہے۔ نمانم ہیجانتی ہیں خود دیکھ کراتی ہیں! " بعركيا يُعرايب غيرون سے نجات لی ۔ النترانشرخيرستے مزے ت بی کھے کھتے رہوایا متداور کا غیر کالاکہتے رہو۔" " يوتوجي برس ماري مي ملم " " بادشا ہوں سے پنجہ ہے توکیا اتنامیمی نہ ہوگا " دسترخوان سے اکھ کرکست خانے میں میلا آیا۔ لیسند بیرہ کتابیں مک دل کوبہلا نہ سکیں۔ گاؤپر سرر کھ کرجیت سے نقش ونگار و کھتار ہا معلوم نہیں کب سوگیا۔ آنکھ کھنی توکتب خان روشنیوں سے جگرگا رہا تھا۔ اورس

کے رکھے تھے۔ وہ صدر دالان کے سامنے سے گزر رہا تھاکہ ایک در سے خانم کل کرکھڑی ہوگئیں. باہری ٹرے کمرے سے ساز طانے کی آوازی آرسی تھیں۔

"بنگم خواب گاہ میں انتظار کر رہی ہیں!

یردہ ہاتو جیسے آگھیں نیرہ بوگئیں۔ وہ صندلی برہمی چاندی

کا یا ندان کھولے بان بنار ہی تھیں۔ بازو بند کے کسنوں کے موتی ہا ہے

تقے ۔ وہ گھا گھرے جوبی میں سرسے یا نؤل تک زیروات میں غرق

تقییں ۔ بان دینے کے لئے ہاتھ بڑھا یا نوستھ مجول کے نور نوں میں جاہ

الجھ کررہ کئی آپ تو اس طرح دکیہ رہے ہیں جیسے بہلی بار دکھ رہ مولائ

"اسورج روز نکلتا ہے لیکن جب نکلتا ہے تو نیا معلوم ہو تا ہے

اور سے تو یہ ہے کہ ہم نے انجھی تمھیں دکھا ہی نہیں !

"الٹہ میرزا صاحب آپ توج تیوں سمیت انکھوں میں گھس جاتے

ہیں ۔ اتنی عرب میں آپ کی نیاز مندی میں اور آپ نے انجمی کے دکھیا ہی نہیں !!

الم المرائع من کہتے ہیں۔ دوہیری دھوب میں کبی جس نے تاج نمل دکھے لیا لیکن تاج محل اسی نے دکھا جس کے دیاج محل دکھے لیا لیکن تاج محل اسی نے دکھا جس نے محمل کے بدلتے رنگ دیکھے ہیں۔ ہم نے محمل کے بدلتے رنگ دیکھے ہیں۔ ہم نے محمل کے بدلتے رنگ دیکھے ہیں۔ ہم نے محمل کے دکھا ہے "

ر آج بنگم سے ایک چیز مانگے کوجی جا ہتا ہے ؟ "مانگیتے یہ

" ( - 2 ( - 2 ) "

" لال قلع کے علاوہ آپ جرجاہیں مانگ لیں "

" لال قلعه ؟"

"نہیں ... ابنے آپ کو اتنا عبور مجمعی ہوں آپ کے سامنے "
"معلوم نہیں تقدیر کون سی کروٹ ہے ہم آپ سے محروم ہرجائیں تومحرومی کی سیاہ ابد دراز داتوں کے لئے ایک قندیل وے و تبجئے "

" آب نے تو اپنے تصیدے کی تشبیب نشریس سادی میں مجھے

نہیں یا بی "

" بزرگوں سے سناہے کہ میب جما ندار شاہ نے لال کنور کا رقص سلطانی دکھیا تو ہے حال ہوگیا اور اسی رقص کی خاط اس نے لال کنور سے شاوی کر بی ورز قلعے کی کتنی ہی لونڈیاں لال کنور سے افضل تھیں۔ جب سے آب کو دکھیا ہے اسی آرزو میں سکتے دہے کہ زندگی میں ایک بارصرف ایک بار آب سے رقص سلطانی مانگ دکھیں شاپرنفییب ہوتا ہو بارصرف ایک بار آب سے رقص سلطانی مانگ دکھیں شاپرنفییب ہوتا ہو بارصرف ایک میں ہوکہ روگئیں۔ خامرشی کا نے پر کی موئی تھی کتنی ہی وی

کے بعد بنگر نے سرا مطایا توجیرہ بنجھ تھا۔ ریس کریا و ہوگا ہم نے آپ سے کہا تھا ہم آپ کا ایسا ریس دیکھنا چاہتے ہیں جیسائسی شہزادے اورٹسی نواب نے میمی نہ دیکھا ہو! " بیگم انتھیں اور سو حصے قدموں سے یا ہر جلی گئیں یمحدوثری دریں اکیے کنیزگزک کاطباق اور شراب کی پرتل رکھے کر مبط گنی ۔ وہ یا نجو آ ں يهاله فرصال رباتهاكه ايك لاكي يرده مناكر كمفري بيوكني ـ اس ني ناه المفائي . " بنگیمصاحبه آب کویا دکررسی میں ن اكيب سائس ميں بياله خاني كرتے وال ديا اور الحديثا . يائيں باغ کے ہیلومیں بنے دو دروں کے اکرے دالان میں تین کنیزی ساز کے بهیمی تقین صحیحی پر تصاری برده با اتفاریده اتفاتوساریت حماب المه يك يقي أسار ب نقاب كريك تق قد آدم شعلة بدن يميولياس كاكرتى فانوس مذكھا۔سرخ رنگ نے بدن برایک خیابی محرم ڈال دی تھی اور برگ انجے بانرھ دیا تھا۔ رنگ کے علاوہ بورے میں براگر کھیے تھا تو گھنگھ وجو اس کی نگاہ کے لمس سے کنمنانے لگے جیسکتے لگے اور سازی سنگت میں اور نے لگے۔ اور اسطنے تو آسانوں کو زر کر دیتے۔ نیج ازت توزمین کے جگر تک تیرجاتے۔ وہ جمال کھرائھا کھڑارہ کیا۔ تصاریت کے ساتھ سما عدت کھی بیقین والیقان کی منزل سے گزرگئی تھی۔ اس کی آواز غنا کے ملاوہ مجھ اپنچ محقا اس مبلوہ عربای کے ملاوہ جو کچھ مقا عدم مقا۔ اب تک کی بوری زندگی کا ہرعیش دیدوصدا کی اس کسوئی پر مصوط مقا

بهتان تفاء الزام تفاميمي بمركفتكة ومكته لمح وه فزازٌ نورتع ص ايك تاركانام ازل تفااور دوسركا ابد... حواس ٹوٹ کر کھے جاتے، اعصاب فلوج ہوکررہ جاتے۔ اگروہ تهم زجاتين اگروه دک نه جاتين اس نے دونوں کلائياں تھا کيس انے ہونٹ رکھے توبقین آیاکہ وہ زنرہ ہے ۔ شایر سی میں زندگی اتنی حقیر معلوم موتی ہو۔ ٔ دسترخوان لگنے کی اطلاع کی تکرار پر وہ حجار قص سے پاہرنگلاجیہے ادم خلدے تھے تھے میگم کے بہلومیں ہٹھتے جیسے سی قیمتے جیسے کسی۔ نے اطابول د ما نگرمقطع نذرے ۔ بالطلع ہے کی ہے۔ سنتے سے إلى غالب خلوت تسيس بيم حينا ل عنش حينيس جاسوس سنطاب در كميس شوق سلطان درنغل میکم نے غوری سے ہاتھ صنیح لیا۔ "الك بار معرفر صفي " اس نے محصر بڑھا۔ وہ بار بار بڑھواتی رہیں ۔۔ وہ بڑھتارہا۔ تلع میں نیسری نومت بج رہی تھی صبے بھکاری بیٹ کے سے صدائیں بیجتے ہیں ادر سامنے دروازے کے کھو گھٹ پر اگریز سیابیوں

کارد کھڑا تھا جن کے اوپنے سیاہ ٹیکدارٹویوں میں پر نگے تھے سرخ بانات کے کوٹ دوہرے سنہرے مٹینوں سے جگرگا رہے بھے ۔سفیب كحفر كالمحطراتي يرحس كے سياہ جمرے كے ساق يوش ميں صورت ديمي جاسكتي تھی اورسیرھی تلواروں تے صلیبی قبضوں میں خوف و دہشت کے آتیانے ستھے۔ اوران کے سروں پر وہ برجم ہرار ہاتھا جس کے سایہ اجلال میں وسطالت برسائك ايك جان آبادره ميكا تها ادرجراج كصوف ہوئے کفن کے ایک جیتھڑے کی طرح حقول ریا تھا اور حس کا مذنوب سے گہنایا ہواسورے خود اپنے ایوانوں کومنور کرنے سے عاجز تھا۔ خراہ کے کیے بھیلی ہوتی مبیبیت ناک تصیارں کے بوٹر سے برج نامبر بان زمانے سے باركر ببيط كنئے تھے جسے عل جبروت وحلال كے آخرى سياسى خود اپنے خون میں نہائے ہوئے خدا ہے بزرگ وبرترسے خود اپنی جان کی الان مانگ رہے ہوں۔ دروازے کی دیوسیر محاب عظمت بارسنہ کی طبیل انشان یادوں کے بارگراں سے جھک گئی تھی جس کے مغرور ماضی نے بڑے بڑے شهربادوں اورکشورکٹاؤں کوانے آستانڈ میارک پرسربیجود و کیما تھااور اب ایک صدی سے میں زیادہ ترت سے خمیازہ خمار میں بہتلائھی نادری ملواروں کی جیک ادر ابدای سواروں کی کاک انگیرکر می تعنی عنیم مرسول ادر سکھوں کی شمرانیوں اور عزیز راجوتوں اور جاٹوں کی جیٹو دستیوں اور رقیب گرروں کی نتمیا بیوں مے علوس کزر سے سے یہ بدا قبال تخت نشینوں کی خرستیوں ، بداعال وزیروں کی ممک حرامیوں اور بدکر دار امیروں کی

فدارین کے تماشے ہو میکے تھے سکین راسان ٹوٹا اور زمین تو ہوگئ اگر د لی بھی غزاط ولغداد کی طرح ایک ہی دات میں بے چراغ ہوگئ ہوتی ٹوسی عبدالرحمن کے کلیجے سے وہ آہ نکتی کہ زمین پر زلزلد آ جا ا۔
سی ابن برروں کی آئکھ سے وہ انسو میکتے جن کے ماتم میں مرتوں اسمان سے ارب ٹوٹ ٹوٹ ٹوٹ کر گراکر تے لیکن د عمی میں تو آج میں سب کچھ تھا اور کچھ کھی نہیں تھا۔ اور اسی سب کچھ ہونے اور کچھ کھی نہ ہونے کی

مشکش کا نام ہی تو دیلی تھا۔ اس نے برزنگ محاب برنگاہ کی ۔ وہ سرخ رنگ جوشہنشاہی کی ملاست تقاء المو کا تقاء مث جکا تقا۔ در دازے پر طرحی ہوتی را نی كانى توب كى حويس بينهك برايك ديلايتلا بورهاسيانى بررگك بإنات كي دمين وهالي راني قباير دصند الاكام كا خالي كمربنديين انگل سے چوناماٹ رہائھا اور توپ کی نال کے میجے رکھے ہوئے میرخ ينجرب ميں بندطوطي اپنا وظيفه مرمد رسي تقي - دفعته وه اپنجيل کي رسائی بر ترب گیا۔ محمراس نے اپنی قباکے بندورست کئے اور تخیل كى سرزنش كى يىكىن تىل نے اس كے شانے يرتعيكى دى كەتم فن كاربو -عظيم فن كار اور ميس بمتما راجن بهول اور مجه يروه تحرير كمي فاش ب جولوح محفوظ برمرقوم ہے۔ یہ توب نہیں انگریزی طاقت ہے، یالل بہرہ نہیں الال قلعہ ہے اور اس میں بندطوطی انگریزی بنیشن خوارہے۔ اور یہ لورصا سیاہی ہندوستان کامفلوج عسکری نظام ہے اور اب وہ

اینے کا نوں پر ہائھ رکھے محراب کے نیچے سے گذر رہاتھا اور تاریخ کے زرنگار کارواں اور لہو حیکاں قافلے ذہن میں گھوڑے دوڑارے تھے۔ اب وہ بودے سیاولوں اور بھترے جیلوں کی دوِ رویۃ قطاروں سے گذر رہا تھا جن کے چرے بے رنگ ، بدن بے ڈھنگے اور ستھارہے آبرو تھے۔شمالی دلوار سے لگے کھوٹرے کھڑے تھے جن کے جارجا ہے يديك كے نيم لك رہے كھے اور فرصلي فرصا في گرونوں ميں كرونيں حصول رسی تقیس اور مری مری دمیں تحصیاں اٹرارسی تقیس ادرو دسوج ر باتفاکه کیا یہ وہی داستہ ہے جہاں سے کل ملک انشعراد کلیم کی سواری گذری تھی جس کے ایک شعر پر شاہجاں نے منعوموتیوں سے محدوا تھا۔ الترفيون مين تول دياتها يكيم تم خوش نصيب تحقيم كه عهدشا بجساني میں بیدا ہو لئے۔ اگر ہماری طرح تم کو بھی یہ ٹراشوب زمانہ نصیب ہوا ہوتا توتم ہم سے معی برتر ہوتے۔فن کارک ایک برنصیبی میمی ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے یا اپنے وقت کے بعد پیدا ہو۔ سا ہف نوبت فانے پر نوبت بج رہی تھی جیسے بھکاری بیٹ کے لئے دعائیں سيحة من - اس سے آگے مشہور عالم لال بردہ کھنجا ہوا تھا ۔ ہیرے یم کھڑی مواری زنگ الود تھیں۔ کمزور شانوں پرلدے ہوئے گرز کی فلعی اتر حکی تھی اور وہ اس بردے برانگریز کی تولیوں کے موموم نشان د مکی رہائی ایک طوت سلاطین کا بخوم تھا جن میں ایک بوڑھا آو می دوسرے بوڑھے آ دمی کے مونڈھے پر ہاتھ رکھے تخت طاؤس کی میں

كهاربا تقا ـ دونون كا قياف مراور طبية خراب تفاكه تقيب كي آواز بلن ر ہونی ۔ کمزور آواز میں مجھولتے ہوتے ہے مغزالفاظ اس طرح سماعت سے تکرائے میسے بورصا کہ رکھن میلار ہا ہو۔ کیا یہ وی آواز ہے جس کے بلند ہوتے ہی بڑے بڑے اشکٹشن سیہ سالاروں کی بنڈلیاں کا بنینے تکتی تھیں ۔ تاہم وہ مہوشیا رہوگیا ۔سامنے جاندی سے تحنت پر ایک بولھا مربول کی مالاکسی مقتول بادشاه کااترا براتاج بینے کیروں کی طرح بیلیا متقاً اوروه ایوان مبیل جس کاشمارعیائی ت مالم میں ہواکر آاکھا اس طرح الطاكط التعا بينيكس ساحرك طلسم في تسينهاه كوبربينه كرويا بور اب وه خاص بردارون کی معمولی عباؤن اور میدان بنگ تے معرکون کی اک سے مفوظ نماتشی تلواروں کے مصاریس گھرا ہوا اس باغ سے گذر رہا تقاحس کامبزد ہے آب میول بے رنگ اور درخت ہے تمرہو ہے ستھے۔ اسے دلوان خاص کی سٹرھیوں کے شیچے کھڑے ہوتے شامیا نے میں اسطار کھینینے کا حکم الا۔ جہاں گم نام نا چنے والوں کے طابعے وقعلیا اورمعوبی کلاد نتوں کے قبیلے گستاخیاں کر رہے سے سے سے موسوں کے اور مقربین بارگاہ کا بچوم تھا جن میں ساہی تھی تھے ، امیر کمی تھے ، وزیر بمی شخصیکن اکثرفن سیگری پرتهمت ،منصب امارت برالزام اور مرتبه وزارت پربہتان نظراً تے شعے۔ان میں بھرکدار کیڑوں اور مگدار ہتمیاروں کے علاوہ کی اور چنریں کھی تھیں جرمشرک تھیں جیے بیٹ اور لائی چرے ، دلعی اور مکارا تمصی ، حجو کی اور سازشی تھی ہی اور جا

صفات مالیہ سے محروم تھے ۔ وہ اسی کی جبور ادر مغموم اور کھڑے تھے۔ وه سویج ربا تھاکرداری وه شیرافت اور جهارت حرقوموں کی بقائی فتا دار ہوتی ہے ، کیا آ دمیوں کے اس گردہ سے رخصت ہو حکی ۔ وہ بے بنا ہ خود فراموشی اور ہے محایا وفا داری حرسیا ہی کی آنکھ میں ستارے ملادیتی ہے کس زمین کا بیوند ہوگئی علم پر مہارت اور فن پر قدرت جو تحصیت کوخود شناسی اور خود اعتمادی مطاکرتی کس جنم کاکنده بن گئی به قومی دردمندی اور اجتماعی غیرت حرقلمدان وزارت کو مکڑی کے ایک مکھیے سے زیاوہ اہمیت نہیں دسی کس اسمان میں کھوگی ۔ اس نے نیم استین سے رومال تکال کرا تھیں خشک کیں اوراس مرد کو دیکھنے لگا جوعور توں کے كيرے يہنے، سيكے ميں خنجر لكائے اور حوثی میں كلابتو كے محولوں كے تجرب سجائ اس كلال إرت سامنے نرت كرد باتھا، جمال كاب يهنعة يهنعة بمفت برارى منصب داروں كے اعصاب توط جاياكت منے اور تخت کے کھلے تا بوت میں مردے کی طرح بیٹھا ہوا بوٹھ اادی خوش ہوا۔ رخساروں کے نیچے ابھری ہوئی بڑیوں کے نیچے دور تکب مسکراہ ط نے قوسیں بنادیں ۔ گھنے ایروؤں سے نیجے سکنوں کی جوندیا ر منگنے لکیں ۔ بورحی ملافی آنکھیں بند ہونے لگیں ۔ بڑی بڑی انگوکھیوں سے بی ہوئی ارزق انگیوں نے مان کی گلوری عطاکی اور اس عجیب و غریب مخلوق نے حاجب کے ہاتھ سے گلوری نے کر آنکھوں سے لگائی ، سربر رکھی اور لیے چوٹرے کا غذی القاب میں لیٹے ہوئے روکھے ہوکھے

منصب داردں اور وزیروں کی میار کیا دیوں کے شور میں شرابرر ہوتی، نرت کرتی اینے مقام برکھڑی ہوگئ اور جیسے کسی نے اس کے داہنے کان يراينے لب رکھ ديئے - کيا نهي شخص تمارا مروح ہے ۽ تماري ہزار ما ساریخ کا امانت دارہے ؟ صدیوں کی کمائی ہوئی گنگامجنی تہذیب کا بگہیان ہے ، علوم وفنون کا مرتی ہے ، مرجع خلایق ہے ۔ کامش تتها دا تصيده نگارقلم سوكه جآبار كاش تم اس بے نظیب بیشت يهل تمترن كے مرتب نكار ہوتے ۔ يہكون ساعالم ہے كے موجود ہوتے ہوئے بھی معدوم ہے اورمعدوم ہوتے ہوئے کھی موجود ہے موجود برمزید کس طرح تکھاجائے ہم ماری تشبیب جوء فی کی گو ہرنگاری ہے جشک كرتى ہے۔ كيا اس سے زہن نارسا كىستى تك اترستى ہے اور اگريب مجع مربحی نیا توخون مگر کی رسبیل جرتم نے لگائی اس کی قیمت کیا پان کی مرت ایک گلوری سے بھے نقیب کی آواز بلند ہوئی اور دو عصابرداروں نے اسے اپنی حاست میں ہے لیا ۔ گلال پارکے سامنے پہنچ کراس نے سات سلام کئے۔ اپنے ضمیر پراینے المحقہ سے سات تازیانے لگائے۔ این بلات مفلسی پرسات تفیکیاں دیں اور صاحب سنے اعلان

"میرزداسدانشرخان خالب ؛ اس نے خفتان کی جیب سے رومال کالا۔ دوارں ؛ تموں پر نررکمی اور گلال بارکی طرفت میلا۔

"باارب .... روبرو .... قبلة عالم وعالميان يـ نقیب کی آواز کا کو کا اس کے بیروں میں الحد گیا جیسے ایک پر کے سنرمشروع کے یا بچاہے کے یا پنجوں نے اس کی پنٹرلیوں کو جڑالیا ہولیکن اس نے مصنوعی فضاسے برستے ہوئے مجوٹے مبلال کو تھٹاک دیا زراسانم ہوکرتسلیمات میشی کیس اور نزرگذار دی ۔ بادشاہ نے رومال پر ہاتھ رکھ دیا۔ داروغہ ندرونار نے ندرائفانی متصدی نے اندرائ کر لیا۔ بادشاہ نے نگاہ کی جزنگاہ سے کم تھی۔ استرفیوں کے ڈھیرکو ڈھوندھنے وانی نگا و نفظوں کے تانبے بیتل سے بے نیازنگاہ اسے حیوتی گذرگی۔ " تخصارے کلام سے جشن تہنیت یک محروم رہیں گے ! خطل سبحانی نے فرمایا ۔ آواز میں دیغے کی کھرچن کی کھرج تھی پراھے باتعدنانوں برجلے گئے۔ وہ تسلیم کو حملے گیا۔ اُسلے قدموں وابس ہوا۔ وارون ہوا۔ وارد است استان وری دارون میں موادی دارون میں موردی دارون میں مورد باراس کے باس اکر کھڑا ہوگیا اور است استان وری سوالات كرتا ربا ـ اس كى زيان جواب ديتى رسى ، زين كورس ارتاربا ، خفتان کی جیب میں رکھا ہوا تصدہ اس کے ہیلومیں خنجر کی نوک کی طرح جیمت اربال ایردے سے قدم نکا لیے ہی در بار دار گرتوں کی طح اس بر حصیط برسے ۔ اس نے جیب سے بیٹ کی دوجار بوٹیاں کال

وه این محله ای دوم رے دالان کی سیرصیاں حرامه رہا تھا . فی وفا دارنے لیک کر بیجے کا دروازہ کھول دیا ۔ سیگم جا نماز پر آنکویس بند کے

بیٹھی آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں تسبیع کے دانے ایک ایک کرکے کہ لیے تے ۔ کینے برتے آسانی دوسیے کی داؤنی میں ستا ہوالال معبھو کا جرہ ا الم مع معمول الما تقاروه ديريك اسى طرح كفراد مكفتا رما تسبيخ موت ہی سرحیک گیا۔ دونوں ہاتھ آسان کی طرف اکھ گئے ۔ کھری ناک شنے نیے ترشے ہوئے ہونے لرزنے لگے۔اس احساس سے کہ بوری دنیا میں الحبی کوئی السی ستی موجود ہے جراس کی سلامتی کے لئے اپنے آپ ہے كذرىكتى ہے ۔ اس كا سارا وجود طمانیت سے محطکنے لگا محسوس ہواجیہے جا نمازر اس کی بیگم نہیں ، اس کی مال مبیقی ہوئی ہیں اور اس کے ضرات ووالجلال سے دعائیں مانگ رسی ہیں۔ " قصیدے کی بیشکش مبارک ہو" بمیم کی انگلیال جن سے توربورے عبت ملیک رسی تھی اس کی نیم آسین کے تکے کفول رسی تھیں۔ "معصومول اور میرمهنرگارون کی معصومیت اور میرمنزگاری کوسلامت ر کھنے لئے جھوٹ بولنا کھی عبادت ہوتاہے " اورگز کھراوینے گاؤسکے کے مہارے ڈھیر ہوگیا ۔ "الشراس قدر حيب حيب كيوب بين آب - كيه منع سے يوسلے نا . اگر انعام واکرام کسی کا نیک تجھا ور ہو جیکا ہوتو " " بیگم " آواز دانتوں میں بھنچ کر روگئی ۔ اس نے دونوں ہاتھ مکر وسلنے ۔

"آج درباد ملتوی ہوگیا " "کیا نصیب دشمنال …" یہ الفاظ چیخ کی طرح تھے ۔ " ہاں … . طل سجانی کچھ بیمار ہیں " اس نے تستی دی اور نیم آسیین آباد دی ۔ " چلئے اچھا ہوا … دیر آبیہ درست آبیر " جیسے زخم برمرہم رکھا جاتا ہے ۔

دن بسر ہورہے بتھے لیکن ہوں کہ تبریدہے توگوشت نہیں ۔ راتیں كسي رمي تقيس تواس طرح كه شراب سبه تو با دام نهيس . ادروه باسته رويتي کی ڈگڈگی پر تیس دنوں کی تین سو ضرور توں کے بندر نجا تا رہتا۔ جب تھک جاً اتو جنتا ہی بیکم کی معطر زلفزں کی جھانوں میں سوما یا۔ جب لونڈیوں کی نظرت گرنے ملتیں تواکھ کرانے اجاز دیوان خانے کی بربادی کا ایک حضہ بن كرير رساً. اس ون كعى وه تنها اينے كاؤيكيے سے لگا داستان يروه رہا تھا کہ منتی مرالاسلام آگیا۔ بیست آدمیوں کے مزاق کی طرح بیت قید ، معلوں کے دلوں کی طرح کا لارنگ، اورے جرب بر محصوفی محصوفی ساب جیسی نمایاں آنکھیں مسکراہٹ خیافت میں سنی ہوتی ، ہونوں کے ا گوشتے میں خبا ثت میں سننے ہوئے ، خاندانی سائیسوں کی طرح طیار معی میڑھی بنڈلیوں برسوتی یا نجامرمنڈھا ہوا۔ برانے ولایتی کیا۔ کا اونجا

ا و کیا گفتان جیسے سی مرے ہوئے گورے کا یرا نڈکوٹ کواکر گھے میں سلواليا بو ـ كرارى أوازىمى كوكركرسلام مادا صيے قلع كا تو يجى سلامى داغ رہا ہو۔ بیٹھتے ہی بیٹھتے شروع ہوگیا۔ لہ ایسا کر جس سے خوشا مرنے سبق طرمصا ہو۔ نفظ ایسے حکنے کہ انگریزی کارتوسوں کی ہر بی کھردری لوم ہو، استے میٹے کم محصاس سے لب بند ہوجائے۔ ات بات میں انگرزی کے لفظ کیشنے ہوئے جیسے اردو بازار میں کرشان منگے پر ٹرکر رہے ہوں. ہرفقہ "گنی کہ" کے تکیہ کلام کے مٹے میں بندھا ہوا۔جب باتوں کا بٹارہ خالی ہوگ توحلاگیا۔ دومارہ آنے کے لئے ہفتے عشرے میں ایساسنرباغ د کھایا کہ وہ رام ہوگا۔ رار کا کمو کھول دیا۔ اسی جیسے ملیے اور قیافے كَ لُوكُ آنْ لِكُ ما نسه ميسكة ، إرته جيسة جب جلنے لگنے تودمسس یانج رویے سامنے رکھ کہ سطے جاتے۔ اس کا جی جا ہتا کہ رویے ان کے مند بر مارکر کھرے کھرے نکال دیے اسکونی ابنی اور کمبی دوسروں کی ضرورتمیں اس کی زبان تکرالیتیں میٹتیں کرمیں اور رویئے اطفاکر بلبلاتی صرورتول كى كود ميں وال ديتيں ۔ استھتے بيٹھتے جب ان رويول كاخال کھا تووہ سوکھ جاتا ، اپن نگاہ سے آپ گرما تا لیکن ان کے بند ہوما نے کے خوف سے میں کا نب اکھتاک ہرمال زندہ رہے کے لئے جنگی مجرداحت اور مخی مجر فراغت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ گھر کا اند معیرا کم ہونے لگا تھا کہ وہ ہوگی جس کا اسے خواب میں معبی اندلشہ ماتھا۔ کو توال اس طرح آیا جیسے مکم انا جان عیش کا داما د ہو منصف نے وہ برتا دکیا جسے تواہم سالدین کا

سمدهی ہو۔کیسے کیسے اشنا چرے نا آشنا ہوگئے ،ایٹ برگانے ہوگئے . سرگانے وشمن اور وشمنوں کے گھریس چراغال اور محفلوں میں حبثن بشیر کی آبرو گھریوں میں خاک ہوگئی۔ آیک عزیت کے علاوہ اس کے گھرمی تصاكيا ۔ حب اس كا جنازہ جيل جانے كے سے نكلاتو دنيا اندھير ہوگئی۔ نالب جس نے ساری نزبت کے باوجود دتی کا لج کی پرونیسری راس کے لات مار دی کہ انگریز برنسیل بیشوائی کے لئے ہوادار کا نہ آیا، دو سے کے تلنگوں کی واست میں جیل جلاگیا ۔ جیل کے دروازے برحینانی بیگم محبوط محبوت کر رونے لکیں کہ میرزاتم تو کہتے تھے کہقدمے میں مان نہیں ہے۔ بہت ہوا توسو کیاس رویہ حرمانہ ہوجائے گئا۔ یہ جیے میں کی قید کا حکم کیسے ہوگیا۔ ترسم خانی ترکوں کی تاریخ میں بوریا، ورق کس نے لکور رہا ہجیل میں قدم رکھ کرانے وران گھری آبادی اور اس کے آرام کا احساس ہوا۔ جیل میں قیدبوں کی اولاد جیب ان ست ملنے آتی تو وہ سوجیے نگتا کہ زندگی کی اس مہل الحصول نعرت سے بھی دد كيول كرمحروم رهاج مي كاريول تك يرارزال كردى كتر. امراؤبيكم كايطانا اسى طرح دكها تصاكه جنيتاتي بيم كايورانعمت خانے کا نعمت خانہ آگیا۔ جبن کے باہرائے دوستوں کی وعرت کے سعلق مو**حیا رہا۔ صرب سوچ کر رہ جاتا۔ توفیقِ نہ ہوتی ک**کیمی ان کوانے گھ بلاكرامني مرضى كےمطابق ايك وقت كھانا كھلادے - جامع سجدے كزرتا اور مهارون كوروني ما نكمة دمكها توكس طرح بيقرار موجا ما ودول

جرکسی کا دست سوال نه دیکھ سکے اسنے ہاتھ کی درازی پرکس طرح ترب كرره بأياء الخدكر قيديون كو بلالاياء وه اس طرح توث كركرے كه اس كے خودکے حصے میں حیل کی روئی آئی۔ دن اینے کیروں کے جمعیں مارتے اور دوسرے کے زخموں کا در دیا نتنے گذرجا آ سیکن رات سولی کی رات بن کرآتی حبس پروه صبح تک شنگا رستا۔ وہ تھی ایسی ہی رات تھی حب ما فظ آگراس کے سامنے کھرے ہوگئے۔ شانے یہ یا تھ رکھ کر ہونے . " اتنے بڑے فن کار ہوکرغم کا ماتم کرتے ہو۔ غم وہ آیت ہے جویم ، بغان وہر پر آسان سے اتاری گئی ۔ غم ود سرخ رنگ ہے جرصرت مر ا دنتا ہوں کو زیب ویتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑاغم ہمارے وا مان و انت کا ایک گوشہ ہے۔ اسدا مشرخاں نالب اگرتم ایسے زہوتے توہار مبيلے بیں مرموتے ۔ ڈرواس وقت سے جب تقدیر خم پر نامہر بان مہوکر بمعاري كردن ميں سونے كا طوق اور بيشت پر زريفت كا يالان وال كر مميس كرصور كے ريور مي إنك دے يكھوك آج كا قلم متھارے إلى میں ہے۔ آج کی لوح متھارے زانورے ۔ مرتبہ تھاری روستنائی کانم اور میش تمقاری تحریر کا جا ذب ہے "

سان الغیب فائب ہوگئے اور اینے ساتھ اس کا ساوا تاسف اور تک ذر بھی لیسٹ ہے گئے کتنے دنوں لبد اس نے بیندکی دلداری اور نوابوں کی ناز بردادی کی سوکر اطھا تو دھوی کاستہ ارتک مجلامعلوم بوا ۔ کشیفت ہواکی موج سے بھی بدن لہلہانے لگا۔ ضروریات سے فائع بهوکروه بیمها بی کفاکہ جیراگیا۔ بہی بارسلام کیا اور اس اندازہے کیا جوسلام کا حق ہوتا ہے۔ کچھ کا غذات پردسخط لئے، سامان بندھوایا اور اس طرح اچا نک آزاد کر دیا جس طرح وہ قید ہوا تھا کہ منصف کا حکم ثانی ہیں تھا۔

جیل سے دروازے پرسواری کی فکر میں غلطاں کھڑا تھا کہ شانے ہر کسی نے ہاتھ کا کنول رکھ دیا۔ جغتاتی بیٹم نے برقعے کی نقاب اللہ دی۔ ملازم سامان دوکڑی میں رکھنے لگے۔

مورم ماہ فی دوری میں رہے ہے۔
" اگر ہم جیل زاتے تو آپ کواس روب میں کیوں کر دیکھتے "
اور ان کے چرے کا تنا و کھلکھلانے لگارگاڑی کے بردے گرتے
ہی اس نے برقعہ اتار دیا اور با ہوں میں ایک دریا ہے حسن موجیں ارنے
لگا۔

"آب نے اگر ہم کو این جمعا ہوتا تو ہم سے مقدے کی خوابی اس طرح مجھیاکر ندر کھتے۔ شاید کمینی بہادر کی تاریخ میں یہ بہلا واقعہ ہے کہ منصف نے خودا ہے اولین فیصلے کو اپنے ہم حکم ثانی کے ذریعے دذکر دا۔ اگر یہ ہوسکتا ہے جرہوا توحکم اول کھنے والا قلم کیا کچھ نہ کو سکت تھا۔ کاش آپ نے ہم سے اس طرح حیاد برقی ہوتی۔ نوب دن نوب واتیں کہے کیسے منعمی کیسی باتمیں ۔ کان سٹر گئے کلیے پک گیا۔ اگر آپ کی رہائی کا معامد درمیشیں نہ ہم تا تو کھیں منعہ کا لاکر جاتے یہ درمیشیں نہ ہم تا تو کھیں منعہ کا لاکر جاتے یہ انگاروں برلوٹ رمی ہوگی۔ امراؤ بگی نے دکھاتو جسے سکتا ہوگیا بھر المصی اورلیٹ کررو نے لگیں۔ بے حال ہوگئیں۔ جب زواسنیعلیں توادی بھی کر جام کو محلسرا میں بلالیا۔ اس نے اپنی صورت دکھی تو اپنے آپ سے شرع آنے لگی کرا ہت ہونے لگی ۔ کیا یہ وہی صورت ہے جس برخیاتی بیگی جیسی قتال مالم نے لال قلعہ قربان کر دیا۔ بہت بے وقوت ہے جیتاتی بیگی میں بیٹھے ہوئے بچاس سال بیگی ۔ بہت بادفا ہے جیتائی بیگی ۔ وہ آئینے میں بیٹھے ہوئے بچاس سال بیگی ۔ بہت بادفا ہے جیتائی بیگر ۔ بہت بادفا رک تارہا۔ بھر اس نے منام مکروہ چرے بر محموکت رہا اور جمام انتظارک تارہا۔ بھر اس نے منا ۔

"سرکے بال مونٹردو ... اور داڑھی برابرکردو !" پردے کے پیمجے امراؤ بنگم کی آہٹ ہوئی اور عارف نے نٹر پ ربرحھا۔

" بیسرکیوں منٹروائے ڈوال رہے ہیں آپ ؟"

" ہندوؤں ہیں طریقہ ہے کہ جب ان کا کوئی بزرگ مرجاتا ہے تو وہ اپنے سارے بال منٹرواکرسوگ کا اظارکرتے ہیں ۔ ہم نے تو ان دو ابتحوں سے اپنے تمام بزرگوں کے نام ونشان کا گلا گھو نظا ہے ۔ داڑھی کے بال اس سے جیوٹر رہے ہیں کہ دشمن کرسٹان کی کھیتی کہیں گے ۔ ورز چار ابرد تک کا صفایا کر دیتے ''

مارت کی آنگمصی خلا میں تحیہ ڈھونڈھ رہی تھیں لیکن وہ اسنے عگرمیں جیمن محسوس کے رمائھا کہ اس کا چیرہ میٹلا اور ہاتھ یا نوس دیلے عگرمیں جیمن محسوس کے رمائھا کہ اس کا چیرہ میٹلا اور ہاتھ یا نوس دیلے ہوگئے تھے اور رنگ پر زردی کھٹاری ہوئی تھی۔ وہ مارٹ کے علاج کے متعلق سوچنے لگا۔

ميه سيابي بيخ ميان زوق كے شاگر د،نسخ نوبس مكيم آغا جان عیش کے ولی نعمت اور مرزا قتیل کی فارسی دانی کے معترف اور وتی کے باوشاہ بہادرشاہ تانی کا فرمان عالی نصیب ہوا جسے بڑودکر ایک آتکه رودی ، دوسری منس دی نجم الدوله وبیرالملک نظام جنگ میرند ا اسدائشرخاں غالب خلعت سے سرواز ہوئے۔ جھے سوروبیتے سالان نخراہ منظور ہوئی ۔ خاندان تیموری کی خدمت تاریخ نوسی تفویش کی گئی ۔ پین غالب كاقلم إلته سع جيس كركان برركه دياكياك براشاء بنا بهرتاكها ہے محرری کر۔ صرفت محروی کہ تا ریخی مواد وہ مولوی متصدی جمع کریں گے جن كو اگر غالب كے علم وفضل كى ہوالك جائے تو قوم كى عاقبت نه تسبى دنیا ضرورسنورجاسے ساریخ کو بین انسطور میں پر تصنے والے عالم ران منشيوں اورمتصديوں كو ترجيح دى گئ جو تاريخ كوطوسط كى طرح راشنے کے قائل تھے۔ وہ دریک فرمان کئے بیٹھارہا۔ باربار راستارہا جیب لفظ دھندلائے لگے تورل نے آواز دی۔

"میاں نالی جس باسٹھائے کے گزیے ہمیں دن اور بہر اور کر کے کے کارے ہمیں دن اور بہر اور کی کے کے کارے ہمیں دن اور بہر اور کے کے کار حور دسیے کے شکر کے کے کار حور دسیے کے کار میں کیا سام کا انتظام صرور ہوگیا۔ دسی کی انتظام کردکہ بوری نہیں تو آ دھی متراب کا انتظام صرور ہوگیا۔ دسی کی انتظام و کار انتظام کی انتظام در برائے ہیں۔ تو کا دشاہ کا انتظام برائے ہیں۔

ملک الشعرار وہ ہوتے ہیں جن کا کلام ملک النکلام ہوتا ہے کا کے کتنے ملک السلام ہوتا ہے کا کے کتنے ملک الشعرار آن طاق نسیاں ہوگئے لیکن حافظ حافظ مافظ رہا اور خیام خیام رہا ہو ۔

غالب فطیفه خوار مهر دوشه اه کوروسی وه دن گئے کہ کہتے سے توکرنہیں مورمیں

المجى بادشاه كى تنخواه سے آفتاب جام طلوع تھى نەم دائقاكە عارف ڈوپ گیا ۔امراؤ بگم کا بھا نجامرگیا ۔ وہ مرگیاجس کے وجود میں اس نے يدران منريات كے اظار كا وسيله تلاش كيا تھا۔ وہ تكري توط كئى سجے عصائت بيرى كالقب ملنغ والاتفارا مراؤبيم كود تكه كرمحسوس موا يصيع عارت نہیں مراخوران کی کو کھ سے جے کئی کیے جوان ہوکر ایک ساتھمر کئے۔ ایک گھڑی میں مرکئے ۔ عادت کی بیوہ کی آنکھیں دکھیں تو جسے این بینائی جاتی رہی ۔ ماروت کے محصو کے محصو کے بیتوں کے جرب دیکھے تواینے غم کھلونے معلوم ہونے لگے ۔ یہ خدائت رحیم وکریم کے صحیفة الف کی کون سی آمیت ہے جو ان معصوبوں پر نازل کی گئی۔ ان شیرخواروں کے کون سے گناہ ہیں جن کی میرمزا تجویز ہوتی ۔ ہیلی پار خدا کی خدا تی اور یادشاه کی یا دشاہی میں کوئی خاص فرق نہیں معلوم ہوا کہ ا نفیا مت زیماں

ا مبی بہا درشاہ کی تخت نشینی کی سلامی کی توبوں کے فلیتے دحوال دے درستاہ کی توبوں کے فلیتے دحوال دے درستا کہ الاماں المغیظ دے درستا کہ الاماں المغیظ

مٹھی مجر آئے کے عوض بیٹیاں مکنے لگیں۔ بازاروں میں اجناس کی بدریو کے محافر اولا دکی فرصیر مایں سطے کہ نے لگیں۔ اس نے گھر کے دروا زے بندکر لئے کہ یاہر نکلنے کے خیال سے دل بیٹھنے لگتا۔

زندگی دن رات می سفیروسیاه می میں سی رسی تھی کہ اجا ب جھوٹی محصوفی جیاتیاں منودار ہونے لگیں کہ آسمان سے ریادی کی ارن طشتران اتر فی کیس برائے سام فاصل حرثوب و کی کے قابل بنہ تھے پورے چیش وخروش کے سائحہ ان فرا فات کی تا رہیں كرف لكے كم جنگ يلاسى كوسوسال يورے ہو چكے اوراب انگرينه كى روائلی کامبل شخنے والاہے۔ بڑے بڑے مرتبہ آسمان پر ڈوستے سویت کی سرخی کوزمین برسنے والے خوان کے درماکی مہید کہنے لگے۔ فقروالمارر منگوں کی بے سرویا باتوں میں سنہرے اور آزاد اور تاجیوش سنقبل ک سازش ڈھونڈ ھے لگے ۔انگرزی بوٹوں سے کیلے ہوئے افغ ستان سے فاتح کشکروں کے ازنے کا انتظار کرنے تھے۔ یے دست ویا ایران سے خفیہ شاہی ایکیوں سے فرضی ملاقا توں کے انسا لے سائے جانے لگے میکھنے کی معزول فوجوں کے افسراور بیشوا کے برفاست تشکروں کے مردار افوا ہوں کی توری میکزین کے کر داخل بر کئے بیندرو میں میشوائی کے ہون ہونے گئے اورمسیدوں میں نمازانظار کی عمانے لكى معزب كراسمان برغباركاكيد دهته نظراتها الوخبردارسوار وك ان گھوروں کی خبر لینے او جائے جن کے سموں کی دھول سے یہ آند تھی

ائٹی تھی۔ گزک کی دوکا نول سے قلع کے محلوں کا مطوالفت کے کوکھوں سے بیروں کی درگاموں تک ایک کا رخانہ تھا جہاں خبریں ڈوھا لی جاربی تھیں ۔ بے خبروں کی بے علی کے لئے ہرشب شب خبرتھی اور روز روز تدا۔

وه .... مِن کے اشاروں پر بھاپ کا ایک دیو ہزاروں جیووں پر مشتمل جها زوں سے سمندر کاسینہ جیرڈالتا ۔ جن کی بارودی سرنگیں آسان سے ہاتیں کرتے ہماروں کے دمفوتیں اٹرا دستیں جنھوں نے زمین مراوب كى سركيس بجها كروه مولناك اكن حيندول دوازا ديتے جن كے سامنے ہزاروں ہائنی گھوڑے کمتی محقر ہوضئے۔ ہوا کے دوش پریام و سلام کے وہ سلسلے قائم کردیے کہ جراغ الددین کے افسانے سیج ہوتھے۔ ابنى نهم وفراست يركفروساكة البيغ معاملات بيس مبتلا تتع كميركم کی جمعارتی سے وہ آندھی اتھی کہ دئی نے حراغ ہوگئی ۔ وه روز بیر تفاکه فلک بے بیری کمان سے تکلاموا تیر ... جو الک کے ساحلوں سے موسیٰ کے کناروں تک بھیلی ہوتی گنگا حمنی تہذیب کے کلیے میں زازو ہوگیا معمول سے مطابق وہ لال پر دسے برسلامی دسے كراكم برها . بادشاه ديوان خاص مي جاندي كے تخت يرمبيطها مقاند سنهرب سنونوں پرسرخ زر نفیت کانمگیرہ کھڑا تھا۔ آداب کاہ پردا فم الدولہ نظیر دلہوی سلام کر دسہ سنے کہ ایک طرفت سے امیراور وزیر اور مکیم احسن انشرخاں آیا۔ جونہ امیر تھا نہ وزیر تھا نہ مکیم تھا۔ ایک منافق تھا۔ ایک

مسنو ... با دشاہت سورس بیلے ہمارے گفرے دخصت ہو جی اس فقیر میں ۔ اپنی اولاد کئے کیے میں بیلے ہمارے گفرے دخصت ہو جی اس فقیر میں ۔ اپنی اولاد کئے کیے میں بیٹے ہیں ۔ خزانه نہیں کرتم کو شخواہ دیں افوج نہیں کہ تم کو تحصیل کے لئے نوکر رکھیں ۔ فوج نہیں کہ تم کو تحصیل کے لئے نوکر رکھیں ۔ بال یہ کرسکتے ہیں کہ انگریزوں سے تمصاری صلح کرادیں ؟ بال یہ کرسکتے ہیں کہ انگریزوں سے تمصاری صلح کرادیں ؟ اسے حیرت ہو گی کے غیرت مو گی کے غیرت مو گی کے غیرت کھی کھی جات کہ رہا ہے لیکن وہاں ا

اسے حیرت ہوئی کہ یہ عجم محص کتنی تیجے بات کہ رہاہے کیان وہاں مزاردں اوازوں کے نار میں دو نقرے بندھے تھے جوایک دلیر برکھنجھے محاطرت بھے دستے تھے۔ محاطرت بھے دستے تھے۔

میں مابی میں طاق اللی ہیں، دین دنیا کے بادشاہ ہیں۔' دو دائی ہے بادشاہ سلامت کی ۔ دھرم کی حباک میں مدد کے بھراری

ہیں یہ فرگی مردہ باداور بادشاہ زندہ باد کے نعروں سے قلعہ ہل رہائھا کہ قلعہ دارگیتان فوقلس النی سیرھی وردی پہنے نغل میں ٹوبی رہائے دورہا ہوا آیا اور دوسرے بڑے جاسوس رحب علی کے ساتھ یا دشاہ کے یا س جمعرو کے میں میلاگیا۔ مرحق آوازوں کے تبارے کے بعد بندوق کا ایک فیر ہوا اور ڈوگلس دونوں جاسوسوں کے ساتھ دربار عام کی طرف بهاگتانظرایا. ساخه بی جدرارنے دربار دربار برخاست مونے کا علان كرديا يسكن درباراسي طرح كطرائها ، كظرارها - بيمراس نه خالي تخت كو سلام کیا اور النے بیروں اس مقام تک آیا جما ک نبین خالی کتے جاتے تھے۔ لال بردے پرتسلیم کے لئے جھکا تو دل نے آواز دی کہاں جاتے ہو ؟ تاریخ کا پٹارہ کھل جیکا۔ یہ وہ دن ہے جے پڑھنے کے لئے موبغ صدلوں تک کتابوں کے کیڑے سے رہیں گے۔ وہ وبوان مام کی شا بی سیرصیوں پر مبید گیا۔ ایک مبشی سے مانگ کریا فی کاکٹورہ بی رہا تھاکہ نوبت خانے پرمبنگامہ ہوا برمعبگدارسی جج گئی۔سلاطین ننگی تلوارس سلے اپنی ڈیوڈھیوں سے مکل پڑسے نکین کسی کے قدم کسی سمت پر نہ کتے کہ لاہوں دروازے پر ڈوگلس صاحب مارے گئے کورہ مبشی کو دے کروہ بیزی جلا نوبت مانے کے قریب بینجا تھاکشور ع کیا۔

الا موری دروازے پرسارے انگریز قبیل کردیے گئے "
کیمہ شہزادے اور سلاطین لا موری درواز در کی طون دو رواز در سے کھے اللہ بردے کی طون درواز در سے کھے لال پردے کی طرن بھاگے ۔ ساتھ ہی قلعے کے دونوں درواز در سے بندوتیں سرمونے لگیں ۔ وہ جربیں سجد کے نیچے تھا کہ لا موری درواز سے بندوتیں سرمونے لگیں ۔ وہ جربیں سجد کے نیچے تھا کہ لا موری دروان سے منگوں کا ہجوم" دین دین "کے نعرے لگا تا گھیں آیا۔ الکرویری دردیاں

يهن تھے اور بيشتر بےميل كباسوں ير ڈاكوؤں كى طرح ڈھائے باندھ ستھے۔ لال مردے مرمی فطوں سے ادب آداب مرسکرار ہوئی اوروہ زور کرکے دیوان خاص کے سامنے پہنچ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے قلعیں ان کے دل بادل امنٹرنے لگے۔ محصروہ اپنے افسروں کے ساتھ ہاتھ انرھ كراور المحد جوار كتخت كے سامنے جھك كئے وسطر حيوں كوجوم كيا بتونوں يرسرر كمه ديئے اور آنسوؤں سے يردے كھگوديئے ۔ افسروں نے تلواری الكال الكال كر تخت كے سامنے وال دي ريموان ميں سے كسى كى آواز آئى ۔ و مها بلی بیسیا ہی ہیں۔ در بارکے آداب نہیں جانتے لیکن کلکتا سے كابل مك فرنكيوں نے اتھيں كے إلى ان كے يال سے خلل اللي ان كے سریمہ ہائتہ رکھ دیں۔ یہ ساوا ملک فتح کرتے آپ کے قدموں میں ڈال دیں کے۔ سارے خزانے جیت کہ نذر میں گذار دیں گئے ! بادشاه فاموش ربا تواس نے آداب گاه برسرد که دیا۔ بادشاه کا اس کے سرپر ہاتھ رکھنا تھا کہ تہلکہ ہج گیا۔ بندوقوں اور سیتولوں کے فیر ہونے لگے۔ مہابی زندہ یا دے نعروں سے قلع کی درارس سلنے لگیں اور جیے کسی نے اس کاشانہ میکرلا ہوری دروازے سے گذار دیا۔ دروازے کے گھونگھٹ پر کھنگے ایجی بنے کھڑے تھے۔ خندق کی دانتی پر ڈوگلس صاحب خون میں نهائے طرحیرتھے اور لوگ تماشہ دعمیہ رہے تھے۔ جاندنی چوک کی مشرک کے سامنے خیال آیا کہ ہوا دار د علی دروازے پر کھڑا سو کھ رہا ہے۔ وہ ویل دروازے کی طوت مڑا تھوری دور برتماش بیوں کی کمان

کے سامنے صاحب بہا در کی لاش بڑی تھی۔ کیا یہ و بٹی تعص ہے جس کے خوت سے قلعے کے دروازے کا بنتے تھے۔ د بلی دروازے کے سامنے دووار جو سرے بانوئ کے سامنے دووار جو سرے بانوئ کے سبزلیاس بینے ہوئے کتھے اور اپنے اونٹوں برسبز بالا بوش ڈائے تھے، سامنے کھڑی بھیڑکو د کھے کر گرے۔

"ا ہے لوگو غرب کا ڈنکا جج گیا " ر آواز کی آئے سے کا ن حل گئے۔ بہلی بارالقا ہواکہ جو کچھ ہور ماہ یہ بہت کمی ہورسے کا محض ایک دیبا جہے ۔ شاہجانی سی کے سامنے مرك بنديقي أوميون كمفتح فعيل كي طرح كموك تعيم ايانك دين دین کے نعرے ملتے تھے ۔ وہ اپنے ہوا دار پر کھڑا ہوگیا۔ دوسوار اپنی رکابوں میں بندسی رسوں میں کرنل رُیلے صاحب بہادر کی لاش تھسینے گذر گئے۔ بجوم تالیاں بجار ہاتھا۔ آگے بڑھا ہی تھاکہ اسنے زور کا دھماکہ ہوا جسے سيكوول بجليان ايك سائقه كولك كئي مون - بزارون مكان بل كيے، جسطح سكے ، كركتے - دوكانوں كے تحتوں يربينے ہوئے آدمی الاصك كئے ۔ كھر بہنچے بہنچے خرا گئی کہ باغیوں نے وتی کی بوری انگریزی میگزین اوادی ۔ بہنچے بہنچے خرا گئی کہ باغیوں نے وتی کی بوری انگریزی میگزین اوادی ۔ مکھنی ہرئی اگ کا ایک سالہ بیٹ میں بہنیا تواسداد شرخال اکر رامنے کوا ہوگیا۔

" نماآب کی تاریخی بعیرت کیا کہتی ہے ؟" "جواب کے لئے تاریخی بعیرت کی منرورت نہیں ، مررسے کے مواویوں کا علم کا فی ہے !!

" بیاسی سالی کا بڑھا نہ ٹیپردکن ٹیپوسلطان ہوسکتا ہے زنیپرنگال سراج الدوله ، نه مها داج رنجيت بوسكتا ہے زگھاگ بيشوا بهران كاجشر ہوا انھیں مانے کے لیے کسی تاریخی بھیرت کی صرورت ہے؟"

والمتمارا خيال مع كديد سب كحد ... ؟"

"افرنگ کے مداری کا تماشہ ہے قلع خاتی کا پہانہ ہے مفلول كوقطب ميں قبيركردسينے كاشا خساندسے "

امدا نٹرفانمسکرائے ر

" بڑے بڑے انگریزوں کی یہ کتے کی موت ؟" زندہ قویس اینے عوج کے لئے افراد کی لاشوں سے زینہ بنالیتی

اس بادامدانشهش دسیے کہ وہ نائب پر منسنے کی عادت ہیں جٹلا

ود درسے سویا درسے انتھا۔ نہا دموکہ دسترخوان پر بیٹھا تھاکشا، جربار آگیا اوراس طرح آیا جیسے اکبروجا نگیرے جربدار آتے ہوں گے کہ بوری گلی سواروں سے حصلکنے لگی۔ بڑے ترک واحتشام سے فرمان سابا۔ "ظلّ اللي كا فران ہے كمعزوب ہونے والے سكتے يرتجم الدول وبرالملك نظام جنگ كاشع كنده كياجائي"

ووسن بوكرره كيا جيسے داستا نول كے كردارطلسم سے يقو موجات

کھراکے خیال کے آتے ہی زنرہ ہوگیا ۔ با دشاہ نے اسدائشرفال کو ملازم رکھا ہے ۔ شاع نالب کو ملازم رکھا ہے ۔ شاع نالب کو اس ملازم سے ۔ شاع نالب کو اس ملازمت سے کیا تعلق ۔ نہ شاع کا مورخ ہونا ضروری اور نہ مورخ کے لئے شاع ی شرط ۔ اینے جاب کی ندرت پرسنس دیا ۔

در ما گنج سے قبلے تک سواریاں ڈھیرتھیں۔ انگریزوں کے مکانوں کے لینے کی کہا نیوں کی جگالی ہورہی تھی۔ جگر جگر یا دشاہ سے نام پر تھنارے شربت کی سبیلیں لگی تھیں ۔ کتنے ہی صلوایتوں نے تربگ میں اگر اپنی دو کا نیس کٹا وی تقییں۔ کتنے ہی خوش یا شوں نے دو کا نیں خرید کرتقب کر دیں ۔ کیسے کیسے سو کھے چرے شاداب ہوگئے کھے اور متانت جنبے ک سے بے نیازرستی قبقے لگارسی تھی ۔ قلعۂ مبارک کے دہی درواز يرستع بالتصول ، اونوں اور گھوڑوں كے رسائے جمع ستھے ، پيادوں كى بلتنیں کھری تھیں، دیرموں پر توبیں لگی تھیں ، دروازے کے کھونگھٹ يرم تصياروں كا يرده كھڑا تھا۔ نام دىسب كى يوجيد كچھ كے بغيركوئى داخل نہیں ہوسکتا تھا۔ اندرونی دروازے سے نقار خانے یک مردوں کے غول اور مبشیوں کے وستے کمرکھے ، دستاریں پہنے ہاتھوں میں بڑی بڑی سرخ لكر يال كن ادب آداب كي عليم ديت بيمررب كتف قدم قدم ير بھری ہوئی بندوتیں اور نگی تلواری پہرہ دے رہی تھیں۔ رانے کی مبكرنيا لال يرده لكائها يهلى باريبادوں كے سائم سواروں كو كھرك د كمها فنهزادك اورسلاطين سية كام كرانے وهواد كباسوں يرزيووں

کی جگرستھیار پہنے اجنی اجنی لگ رہے تھے۔ کتنے ہی شجلے مٹری کری کے یا وجودسمور اور حامے وارلادے تھے اور کمریس دوشانے باندھے ستھے۔ نگرایوں میں بیتھروں اور موتیوں کے سربیج بندھے تھے تھاب وطاؤس کے بروں کی کلفیاں نگی تقیس۔ زرتار طرے کھرے تھے۔ یانوک زمین پر نه پڑتے سکھے کہ آنکھوں نے تخت طاؤس دیکیدلیا تھا۔ تحسو و غرنوی کا جانشیں نادرشاہ درّانی جب تخت طاؤس لوٹ لے کیا اور برر سے شہنشاہ نے جاندی کے تحنت پر دریار کیا تو انسوزں سے دارتھی مصگ گئی ۔ نمک خواروں نے صناعوں کی بوری ایک فوج بھرتی کر بی . اور چند ہی دنوں میں لکڑی کا تخت طاؤس بناکر بچھا دیا شہنشاہ حب نے تخت طاؤس کی آب و تاب میں آنکھ کھو بی تھی نقل کو د کمچھ کر دنگ رہ گیا طاؤس کے یروں کی تاہے سے موتوں کی آپ تک نے اس کی نٹا ہ سے خراج وصول کراہا۔ حیب اس کے جانشینوں کے دریار اس تقلی تخت كوكمي سينے كے قابل ندرسے تواس يرغلاف الحال كر دليان عام ك تہ خانے میں بندکر دما۔ اارمئ کاسورج غروب ہونے سے قبل تفان كهولاكيا تراكمي خيره بوكس كرتخت اسي طرح مجمعها ربائها- دتي کے مناعوں نے کرمتناعی جن کے گھرکی لونٹری رہی ، راتوں رات شطر تخت کوشعل جوالہ بنا دیا۔ دیوان خاص کے سامنے شاہجاں کے مشهور مالم دل بادل كى طرح مسجد جامع كاشاميانه كطراتها - جي جب وميون سے ايل را تھا۔ بساور شاہ نانی منعوں كا روايتی جو كوشيہ

تا تے پینے زیوروں میں ڈوھکا ہوائخت طاؤس پرطبوس آرائفا گلال بار پڑسنشاہ کا بیا مرزامغل مجرا کر رہا تھا۔ تخت کی سیر صیوں کے باکس ماسوسوں کا با دشاہ حکیم احسن الشرفال وزیر اعظم بنا کھڑا تھا۔ بادشاہ تخت سے اترا۔ ایک خواص کے طشت سے مرصع تلوار الطفاکر برزامغل کی کم میں باند عددی اور اعلان کیا۔

"ميرزا ظهيرالدين مجزئرون ميرزامغل كوممّام ا فواج كاسيرسالار مقرركيا گيا يُ

یہ سنتے ہی برقندازوں کے ایک دستے نے ہوا میں فیر کئے ماتھ
ہی قلعے کے دونوں دروازوں کی تویوں نے سلامی دی میرزا ایو بکرکوشائی
سواروں کی افسری اور میرزا خصر سلطان کو یا نی بت عیمن کی کرنیلی عطا
گی گئی ۔ ان شنزادوں کو جمعوں نے کبھی شکار کے لئے بھی بندوق نہموی
متعی انگریزوں کے توب خانے سے جر جمعنے والے نشکروں کا سالا دافظم
اور سالار اوّل بنا دیا گیا ۔ خدا کی خدا ئی اور یا دشاہ کی یا دشاہی میں
کون دخل دے سکتا ہے ؟

الیسی بهت سی خرا فات کے بعد وزیراعظم نے ان گنت دوکانوں اور کتنے ہی مکانوں کے لئے اور بھنکے کی اطلاع دی اور باغی افسروں نے کیسے نے اور بھنکے کی اطلاع دی اور باغی افسروں نے کیسے نے اور بھنے کی گذارش کی حیثیم زون میں بازی کا مشہور اس مور انجان جائے گاری برسونے کا جھتے انگا طلاکار اطلس کا بالایش بین کرنا صربوگ ۔ با دشاہ کو دیمھتے ہی سونڈ الحقاک ماستے پر رکھی اور بھنے بیس کرنا صربوگ ۔ با دشاہ کو دیمھتے ہی سونڈ الحقاک ماستے پر رکھی اور بھنے

كرسلام كيا بخراصول كے افسرنے جاندي كى ميٹرصى لگادى اورشہنشاه سند زنده باد ، فرنگی حکومت مرده باد کے نعروں کی تکرار میں یا دشاہ سوار ہوگیا۔ ميرزا فخرومرحوم كابليا خواصي مي بطهاياكيا ـ لاموري دردازے سے سطحتے ہي ہزاروں لاکھوں انسانوں نے اس کی باوشاہی برجانیں شارکر دینے کا اعلان کیا۔ جاندتی چوک میں بہتی ہوئی نہرے انٹی طوت مطرک رکھورسوارد کی دو ہری قطار حل رہے تھی جن میں ہے اکثرور دیاں بینے تحقی اور شانوں برسبزیازعفرانی جادری ڈاے ستھے سکٹوں سواروں کے بیٹھے بادنا کا بائتھی تھا اوراس کے بیٹھیے صرنگاہ تک سوارسی سوار صلے آرہے تھے اور بنرکے سیمفی طرف ولی والول کا ہجوم تھا۔ دو کانوں اور عمار تول میں اور ان کی حصوں براور درختوں براور ہراس مگر جہاں کو ئی کھڑا ہوسکتا تھاآدمیر كم تصطولك كتف بادشاه خيتم وابروك إشارون سے سلام ادرسلاميان قبول کررہائی اصلی میں دو کا نوں کے ارد کرد کی بند دو کا نیس یا دشاہ کا ہاتھ د مکیه کر کھلنے لگیں حلوس فتحیوری سجر بر موکر منرکی دوسری طرف آگیا. بإدشا کی سواری مندر کے متوازی آگئ کیکن طیوس کا آخری مصدمندر کے یہے سٹرک برمل رہا تھا۔ بادشاہ کا ہاتھی قلعے کے دہی دروازے کی طرف مرا کیا کہ آدمیوں کاسمندر درش کا منتظر تھا۔ وہ کناری بازار کے راستے پر مولیا متعوری دور براید انگریزی لاش بڑی تھی جسیے انگریزی کا ترت "دائی" بنا ہو کسی سخرے نے اس نے مخد میں ایک بسکٹ بھی تھینسا دیا تھا۔ وه آگے پڑھگا۔

لال محل کے میصا کمک پر فرخ آیا د کے بیا دے بندوقیس مصرے مرد رے رہے تھے۔ کھڑکی تک بندتھی۔ دیرے بعدایک ساہی نے بہٹ كعول كراس وتحيها اور اندركرايا - جنتائي بلكم كاسامنا موسته مي شكوه و شكايت كوبهلانے كے ليے اس نے شعر پڑھا ہے كوميں رہا رہين ستم ہائے روزگار سکین ترے خیال سے غافل ہیں را بسكم فيمن فيزاندا زميس سربلايا ادراس كاكفتان كهرادندي " بنگم يها ايك كنوره ماني يلوات " " ميرزا صاحب ... أب أيك روزه مجي نبيس ركت ع " رکھتے ہیں نیکن چونکہ نائی سنی ہیں اس سنے جارگھڑی دن رہے " بنايم كولهول ير إلخه ركه است كمورتي رمي " " آپ کی عرسا کھ برس توہوگی " " امن میں بگر ایسا ہے کہ میں نے ایکسیاری میں سامنے کے دو دانت نکلوا دیئے تھے۔ وشمنوں نے اوادی کرکرگئے ۔ خیرے آپ بھی کہتے . اس وجہ سے آپ کومغالط ہوا۔اور معبی اگرہے تھی تو مرد سا تھا یا کھا ہوا ہے ... ورز سے یو مصے تو میں کیا میری عرکیا " بی بان ... عورت بجاری بسی کھیسی ہوتی ہے ... ایمایانی فی کم

زراست کیے میں افطار کا سامان دکھتی ہوں ''
" صرور دکھیے ۔ لبس اتنا خیال دکھتے گاکہ میں افطار کے وقت
صوف بینے کا قائل ہوں اور روزے بر روزہ دکھ رہا ہوں … جی ہاں ''
کینزگر دن جھکا کے مسکرار ہم تھی اور شکھا کھینچ رہی تھی ۔ اس نے
گاؤ کیکے سے بیشت لگا کر اخبار اسمالیا ۔
افطار کی توب جی تو اس نے ٹوپی سر بر دکھ کر ایک کھجور منھ میں ڈال
نی اور شربت کا گلاس اسمالیا لیا ۔ نماز کے بعد بگیم و مشرخوان بر بیٹی میں ۔
" آج کی الشرمیاں سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں ہ"
" کی ۔ طوفہ یہ مہانی طوف سے نبوھا کے جاتے ہیں ۔ ان کی طوف
سے وہی سروم ہری ہے ۔ شراب ہے تو گلاب نہیں ، گلاب ہے تو با دام

" حب سے منگامہ ہواہے آپ ہے طرح یاد آئے جارہ کے ادکانیں سناہے ہزاروں انگریز ارڈوالے گئے۔ سیکووں مرکانات جل گئے ، دکانیں بھائے گئے ۔ سیکووں مرکانات جل گئے ، دکانیں بھائے گئے دراری وات محلے میں کھرام رہا۔ فرنگیوں کو ڈھونڈنے کے بھائے گھروں میں گھس آتے ہیں جہائے گئے سے بوٹ نے جاتے ہیں ۔ یہ جرابر میں منشی اجن صاحب بھادر کی کیری میں میر منشی ان کے گھرمیں جھاٹو و کھیے دی ۔ وہاں بادشاہی کا اعلان ہور المسلم میں اوشاہی کا اعلان ہور المسلم میں اور اور بربی جا رہی ہے منعل جان آئی تھیں آئے سے کہ رہی مصیں یورا در بربہ اجاڑ دیا ہے ۔ حبتی نامی گامی نا ہے گانے و کیاں تھیں مصیں یورا در بربہ اجاڑ دیا ہے ۔ حبتی نامی گامی نا ہے گانے و کیاں تھیں

قلعے میں اکھوالی کئیں۔ اچھی صورت والیوں کے بہاں یوربیوں کے طراؤ یڑے ہیں ۔سنسن کردل ہول رہا ہے۔سازندے آبیں میں باتین کر رہے سکھے کہ رات میں صرافے میں حودوکا نیس لوٹتے ہیں ون میں انھیں کے كارتكرون سے سلن ضير، بنواتے ہيں اور كمريس باندھ ليتے ہيں شہزادوں سلاطینوں کی بن آئی ہے۔ دن میں لڑائی کے نام بروو میہ وصول کرتے بم اوردات میں سیوں سے یانوں دبواتے ہیں ... امترمیں توح فراولے جا رہی ہوں اور آپ جیب کاروزہ رکھے بیٹھے ہیں "۔ جى اگرايىنے كها مان ليا ہوتا تو آج آپ مصرت محل كے بجا سے مرئم زما فی بیم ہوتیں اور سم بھی سوپیاس سوار رکاب میں لئے وتی کی سٹرکوں براوغلانی کر رہے ہوتے یہ " سهريس شهره هي كرآب سكر كورب بس " " شہرہ تو ہے تکین کھنگی نے ہا تہ سے پھانسی یانے کی ہمتت نہیں "اے خدار کرے میرزاما میہ شیطان کے کان ہرے ؟

"اے خداز کرے میں زاما حب شیطان کے کان ہمرے !

"جی ہاں بگیم ... یہ ہوائیاں ہیں جھوٹ رہی ہیں ۔ وقتی ہرونگ ہے کے د ہے ۔ ایک نرا انگریز کرسنجھنے د شیخے کیھر د کھیئے گا تماشہ !

"آب پہلے ادی ہیں جس کی زبان سے یہ بات سن رہی ہوں ورن سال شہ تر کمیہ ادر ہی الاپ رہا ہے !

سارا شہ تر کمیہ ادر ہی الاپ رہا ہے !

رات کی گر ہیں کھل رسی تھیں اور اشعار بیاض میں اتر رہے تھے۔ حكيم آغا جان عيش آگئے اور بيٹھے ہى بيٹھے دغ گئے۔ " طل الني آپ كے سے كا أنظار فرمار ہے ہيں اور آپ " " حكيم صاحب خداگواه ہے كة بين دن دات سے فكر شعريس مبتلا ہوں۔ دربار سے منعہ جرائے بیٹھا ہوں میکن شعرنہیں ہوتا، جو ہوا ۔ ہے اس پر دل نہیں جمتا ۔ آپ بھی سن دیکھتے سے یه زرز دسکه نصرت طازی سراج الدمين بهادرشه نازى « سبحان النتركيا برحبته اور برعمل شعر فرما ديا ہے اور …!' " توآپ کی نذرہے حکیم صاحب " « لاحول ولاقوة ... كيا فرماري بي آب يا " سے کہدر یا ہوں حکیم صاحب ۔ اگرات کی شان کے خلاف نہ ہوتو فقيركا تحفه جان كرقبول كريسجة " " خيرية تو مكن نهيس ليكن شعر بإرگاه يك مبنجا دول كا مكر ايك شرط م " " مسرائکھوں ہر۔" " آج دربارے محروم رہنے در مذیبے بر جائے گا ! میں ماضری کے قابل ہی نہیں ۔ کچھ سوئے مزائے ہے ورند مزہ تو آج ہی کل دربار اٹھانے کا تھا " وكوئي خاص كليف ي

"نہیں بادشاہ کی سرخ روئی کا فکر کھائے جاتا ہے ۔ . . . ذرا بے خواب تھی رہا ہوں " " وه توسِب خداکے فضل سے فتح تمجھنے یشہنشاہی می زیر نگرا نی ایک مدالت بن گئی ہے۔ یا پیچ رکن سلمان ہیں اور یا پنج سندو : " ہندوممرکون کون ہیں ج" "جنرل گوری شنگ<sup>و</sup>صویے دار بهادرجیودام، بیت دام نیپورا اور بینی رام - جلسے مورے ، قیصلے کئے جارہے ہیں ۔ کل تراویج کے بعد حوا مبلاس موا توسحری کا وقت ہوگیا یہ "كل كياكوني خاص يات تقي ؟" «آب نے نہیں سنا ؟" " نہیں ۔۔۔ خررت ہے ؟" " دا جسش گرده کی کوکھی میں بہت ہے انگریز مصبے ہوسے متعینی مهرالاسلام نے مخبری کردی یس قیامت آگئی سیکرون سوار توہیں لے كربينيج كيئ ادرايك ايك كوكات كرمينيك ديا . المبي په سنگامه بر ماتعاكم چود مصری حمین نے الک لگادی اور قبلع میں جوانگریز عورتمیں اور نیکے خورمادتیا كى حفاظت ميں تھے انھيس معي جيسن كر ذيح كر ديا " " متى مرالاسلام كوتو خيرخ ب مانتا موں تىكىن يە جود هرى مين كىيا ... بلاسىم ؟" " : " چودمغری خمین کونہیں جانے آپ ۔ قلع میں لال پردے کے پاس

خواہی منڈلایا کرتاہے '' "کچھ صلیہ بتلا سے حکیم صاحب '' در صلیہ ایسا ہے کہ باوشاہی صلیہ نوبس قلم توڈر کر بیٹھ رہیں ''

" قد لمب انتهوا برنگ اصلان ميلا ، انتهاي كر دارهي عي دار هیوں کی سی قسم میں شامل نہیں ۔ بس دار صی" تل میا وی مونے لگی ہے ۔آنکھیں بیتھ کی بنی موئی ، جیرہ لوہے کا دمعلاموا۔ نہ خوشی میں ہنستا ہے نہ می میں روتاہے بعنی قدرت نے اپنے ہائھ سے جاسوس بنا کر جیجا ہے۔ شکا ربور کے ایک گانوں کی منایت ہے جودتی برنازل ہے۔ گانوں میں فرنگیوں کی ما صری سے کئے سوریالتاہیے اور شہر میں لال پر دے کی تمهياں الا آيا ہے۔ غزل جوڑتا ہے ، داستان گانٹھتا ہے اورانشاما اکتا ہے۔ میصا وُنی میں گوروں کو اردو میرسا آ ہے۔ ان کے گلاسوں کی کی تھی شراب مع کرکے دام میں کھرے کرتا ہے اور فریب فریاکو بلاکرمشا ووں کی صدارت مجمی مجھ کے ایستاہے۔ انگریزی کے ہاتھ پیرتور لیتا ہے توبان انكريزي مبندوستاني مسلمانون كيمسلون يركاغذسياه اوراينامند كالا كرتاب ـ بيرون فقيرون كى دركابون يرجب مجوت يرملون كى ارى عورتیں آتی ہیں اینے سفید آقاؤں کونے جاکر نظارے کراتا ہے اور مجولیاں معرکھ انعام یا اے ۔ سنا ہے سی کرشان سے بیاہ رہایا تھا جب بالوں میں سفیدی محد سے لگی تووہ لات مارکسی اور کے گھر میھ

رسی ۔ اب نیکے بھی یالتا ہے ؛ رب ہے۔ ن بیات کا ذکر یوں کیا کہ میں مجھا اب اب فرائیں " آب نے بیچے یا گئے کا ذکر یوں کیا کہ میں مجھا اب آب فرائیں کے دور مد محمی یلایا ہے !

" والتُنرميرزاصاصب الركهريمي ديباتوغلط نه بهوّاكه ايسے مر د مرونيس ہوتے ہيجڙے ہوتے ہيں۔ اور سيح وں اور عورتوں مس كھاليا فرق بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اب اجازت دیکئے وصوب تیز ہونے لگی ہے! " يوں بھی حکيم صاحب خاطركرنے كو گھریں كیا ہوتا ہے ليكن آپ

روزے سے ہیں !

"سبحان الترميرزاصاحب رىترمنده كرنے كا منركوتى آسيے سیمھے۔ اور ریر روزے سے ہیں کی بلا سنت کا جواب نہیں یا ، وہ بستے ہوئے کھڑے ہوگئے۔اس نے یالی تک ساتھ دیا۔ عبيري جا ندرات كو داروغهُ جانرني خانه نے قلعة مبارك روشن كيا تفاكه رات كي كوديس دن المفاكر والرفال ديا تفايها ورشاه كوبهت دنوں بعداس نے اتنے قریب سے دیکھاتھا۔ اس کی عربیسے وس بیس سأل كم ہوگئ تھى ۔ يادشا ەتسبىچ فلنے ميں عبوس كئے ہوئے كھاكشا بجانی مسجد کے امام نے عید کے جاندی میارکیا دہیش کی۔ سائقہ ہی دونوں دروازوں سے توبیس سرہونے مگیں۔میرزا مغل کما نڈران جیعت نے پہلا مجرابیش کیا۔ شہزادوں اور امیروں اور وزیروں کے بعد اس کا لمبر آیا۔ مجاقبول کرے آنکھ سے شرنے واشارہ ہوا۔ وہ دیوارے لگ کر کھوا ہوگیا۔ کھڑا رہا کہ فاصۂ کلاں وخرد، آبرار فاند، دوا فاند، گو فاند، واہر خاند، توشہ فاند، فیل فاند، شتر فاند، گھی فاند اور کار فانہ جلوس و اسی دمراتب اور معلوم نہیں گئے کار فانوں کے دارو فاؤں کے جم خفیر نے سلام کے لئے ہجوم کیا۔ بھرسیا ہ بلیٹن، اگرئی بلیٹن، بلیٹن فاص برداران اور بجھیرہ بلیٹن کے ترنیل اور کپتان آگئے ۔ بچھیرہ بلیٹن کہ شنرادہ جوائے ت اور بچھیرہ بلیٹن کہ شنرادہ جوائے ت کی عمر کے سیا میوں برشتم کی عمر سامنے کے میدان سے گذری تو دل کا عجب مالم ہوگیا۔ سولہ سترہ سال کے کپتان نے تلوار کال کوسلاق دی کہ جان نکال کرقدموں میں ڈال دی معلوم نہیں انگریز کی کس توب کا جارہ ہوا۔ دو بھر رات گئے جب ہجوم کم ہوا تو بادشاہ نماز کے لئے المالہ میران فوشہ ہمارے ساتھ نماز بڑھیں گئے ہو۔

" طلّ سبی نی کا سرآ نگھوں ہر " موتی مسجد بقی توریخی محراب میں جگرگا تا ہوا سیتے موتیوں کا کھیا ستاروں کی حرج میک رہا تھا۔ نما ذکے بعد آنکھ کا انتارہ ہوا اور مسجد خالی ہوگئی۔ جیب سے ایک اشرفی نکال کر اس کی طریت بڑھائی۔

د خلسیانی ی

"میرزانوشه محصتے ہوں گے کہ ہم اکبر رقبائگیر ہو گئے۔ خانہ خدا کیسم مس کونفین آئے گا کہ وبی جہ رہا در کوئی ہین ایس اسٹرنی نفید برگی " منظل اللی "

منظلِ اللّٰی وَ ما حکے کتے۔ اسٹرفی اس کے ہاتھ برایک زخم کی " میکن ظلّ اللّٰی توجا جکے کتھے۔ اسٹرفی اس کے ہاتھ برایک زخم کی

طرح رکھی تھی اور وہ کھڑا ہتا ۔

حفرت دلم کی عیری دیجے دیکھے وہ بوٹھا ہرگیا تھالیکن وہ دات عبیب دات تھی۔ جیبے سارا شہر پازاروں میں اتر بڑا ہو دوکا نوس میں امر بڑا ہو دوکا نوس میں امر بڑا ہو ، سٹرکوں پرنکل آیا ہو۔ چاندتی جوک سے اجمیری درواز شک کھوے سے کھوا مجھل رہا تھا جسین علی فان اور باقرعلی فان کے ذراسی فریداری میں آدھی دات ہوگئی۔ صاحبقران نا فی شاہجاں کے عہد زریں میں بھی جاندوات ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ لال حرمی کے بعد کھڑکی کھیلی۔ شب فوا بی کے بیوں میں بھی جنت تی بگر دھلتے آفتاب کی طرح فردزاں تھیں۔ اس نے اشرفی ہاتھ میں بھی جنت تی بگر دھلتے آفتاب کی طرح فردزاں تھیں۔ اس نے اشرفی ہاتھ یردگھی تو ہا تھ کھینیے گیا۔

"أن المام المعن كالميا افت الأب ميرزا صاحب "

" تم کو دیجے ہوئے سینتیں بال ہوگئے تم کوجاہتے ہوئے ہیں بینتیں
ہرس بیت کئے ہم نے مہمی تم کو کچھ نہ دیا لیکن آج یہ ایک اشرقی رکھ لو۔ یہ
پہلی اشرفی ہے جو نالب کو عید منا نے کے گئے بادشاہ کے ہاتھ ہے میتر آئی
ہے ۔ یہ ایک اشرفی نہیں ہے ، تہنت ہندوستان کے ولی مهدی عیدی
ہو کے یہ دولت مغلبہ کا کون ملک الشعراد ہے جے ولیعہدی عید ،
مو کئے کہ دولت مغلبہ کا کون ملک الشعراد ہے جے ولیعہدی عید ،
مو کئے کہ دولت مغلبہ کا کون ملک الشعراد ہے جے ولیعہدی عید ،
مو کئے ہوئی ہو جس کے عربے کے افعام واکرام اس خزائے کی گردکو کا سینچ سکتے ہوئی ۔

" میشک بیرانشرقی نهیں خزانہ ہے اور میں اسے گلے کا ہار بناکر رکھوں گی'' رکھوں گی''

شہر کی طرح اس کی گئی تھی جاگ رہی تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے كيرب اورج تے سرانے دھرے نه صرف بيدار تھے بكد الحفل محاندت کھے۔ امراؤ سیم عورتوں کی بوری ڈارہے ساتھ مصروف تھیں۔ نے اپنا سامان کھول کر بیٹھ گئے اور وہ دیوان خانے میں حیلاتیا بخفتان آبار ہا تفاكه چاركا كرن كيا . تكيير برسر ركف توخيالون كايارا كفل كيا . عبيرگاه برساري د تي سمك آئي تقي - درداز ايك حرب جنركِ بعوا نى رام كييسرى ما تا يہنے ، جرائ ستعميار لكائے ، دولها بنے المقى ا میسے کھوڑے پرسوار کھڑے تنے ۔ دوسری طوت جنرل سمدخال زردوز كفتان يرسنرما در ڈالے سرے يانوك يك ابكى سے محلتے كھوڑے ي ہے کتھے۔ان کے بیکے دور تک ان کے رسانوں کے گئورے موس مار رہے تھے۔ بیا دوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ بوڑھے اور شیے تک تھیارو سے کیس تھے۔ بھر بڑے بڑے اونٹوں پر دھرے ڈیکے بکتے گئے۔ ان کے بیجھے مخاہرین کے دستے آرہے تھے۔ کہ تھے جن کے لباس ثابت اور متصیار نیورے سکتے لیکن آنکھوں پیس وفا اور جروں برحلاوت ی میک بھی۔ اور ان کے محصنا وں پر یالا کوٹ می ناکام لرطائیوں کی خونس تاریخ لکھی تھی۔ بھرشامی نشانوں کے ہاتھی نظر آنے لگے۔سب رس کے ایک بہت راسے ہاتھی رمغلوں کا روایت مرمنڈ اس کے

اردگردسواروں کی ننگی تلوارس حیک رہی تھیں۔ اس کے عقب میں بھھے بالتصون برطوع وعلم اورنشان واظارترر ره تھے بھے ساہ ملین كے رسائے تھے۔ كم تھے جن كے بدن ستے اور گھوڑے جھے كتے اكثر موٹے بیست بوڑھے دیلے بیمار گھوڈوں پرویسے بی سوار دھراؤ کیرے سے بیٹے کھے۔ اب وہ سواری تھی جب کے سوارے بوری وتی آ شنائقی مولائخش کی عماری میں یا د شاہ تھا اور خواصی میں میرزامین دھو .... سلامی کی توبیں چھنے لگیں۔ مولائخش کے بیچھے بچھیرہ ملیٹن کے مبزہ آناز نوجوان عائدين وعلى كي حيثم وجواع وبي عهد بهادرك كمان مي اس طرح میل دسیے تھے جیسے مقتل کے تماشے کو تکے ہوں ۔اب میرنیا معل كما نلران جيف كا بالتقى تعاجراين سوارى طرح سري يانوس تك زرافيت واطلس مس ڈمھکا ہوائھا ان کی بیشت پرشہزادوں اورسلاطینوں کی مواریو کا لے ربط انوہ اور ہربونگ اوران کے بیچھے صدنگاہ تک سوارس سوار اور سادے بی برادے عیرگاہ کے دروا زے برمولا بخش کے پہنتے ہی جنرل تعوانی رام کے اشارے پر فوجی باہے بینے لگے۔ ماندی سے درم اورمور بينس ادر حفلا حمل كى كمانيس اور محما تجميس بجايا بوا اكب دستہ آیا۔ کما نگر نے جاندی کی محظری سے با دشاہ کو سات بادسلام کیا اور میلاگیا۔ با دشاہ کے زمین برقدم رکھتے ہی الشراکبر کے نفول سے مسجد لرزنے لگی میسی پہنچ کہ با دشاہ نے سی کے امام کو لواد اور فلعت عطاکی۔ اور اگلی صفت میں بھی گئے۔ داروند آبدار فانہ نے مرامی کی مہر

توری اور ماندی کے کورے میں یا نی بیش کیا۔ بادشاہ نے ایک خواص کے ہاتھ سے بینی پاک کے کرمنھ صاف کیا اور دست بستہ کھڑے ہوئے۔ ا مام کود کچھ لیا اور تماز کے لئے مفیس کھڑی ہونے نگیں ۔ منازيره كروه ماتے كے لئے استفے كوہواكہ دل نے كها اس مورگا ہ کوبوری ایک میدی بعد ایسی نما زنصیب ہوئی ہے۔ دیکھ لوکہ شایرا فری نماز ہو ۔ وہ بیٹھ گیا۔ یا دشاہ خطبہ دے رہائتھا اور وہ سوج رہا تھا کسب م تجھ ہے وہ نظیم نہیں ہے جس کی ایک زنجریں شیروں اور مکریوں ا گردنیں بندمی ہرتی ہیں۔ یہ ایک شاندارتوپ خابہ ہے لیکن بھوا ہوا۔ بمیٹھک کہیں، نال کہیں ، گولہ کہیں ، یارود کہیں ، نشانہ کہیں ، رشمن کہیں ۔ ... اگراس انبوه کوکونی با برمل گیا ہوتا ،کوئی اکبرنصیب ہوگیا ہوتا کیا تیات موتا . بادشاه المثماتوخوا جرسامجوب على خال ،حكيم احسن التراور اللي بخش اینے اپنے مخبروں کی ٹولیوں کے ساتھ ہٹو بجو کرنے لگے۔ دتی کا بجہ بچه جانتا تماک قول وعل توایک طرف یاد شاه کا خیال تک پرتینوں بہلی نرصت میں انگریزوں یک ہنچارہے ہیں سکین اگرنہیں جا نتا برقا توباد ثنا نہیں جانتا تھا۔ ایک بھیدی نے پوری لنکا ڈھادی ۔ بہاں تو بورا قلواور

آ دھاشہ رمجھیدی بنا ہوا تھا۔ گلی گلی کو جہ کو جہ عبید کی مبارکبا دیوں سے بیھلک رہا تھا جیسے یہ بات سب کومعلوم ہوکہ نتا پر آج کے بعد یہ عید نہ آئے جس کے پاکس مسرتوں کا جتنا اندوختہ تھا دونوں باتھوں سے نٹا رہا تھا جس کو جمال سے

جتنا قرض مل سكتا متها له رمائها اور بعيوبك رمائها واس مي كموم واست لوگ عد ملے نہیں آئے ، اتنی ہے ریائی سے عید ملے نہیں آئے۔ شاہ کو سباركباد دينے جانے كے لئے اس كا ہوادار كھ اسوكھ رہا تھا اور وہ لوكوں سے ملے مل رہاتھا۔ بری شکل سے سوار ہونے کا موقع ملا۔ قلع کے نقار مانے سے لال پر دے تک آ دمیوں کی گنگا جمنا ہد ری تھی۔ باریابی نامکن نظرائی توالتے بیروں وابیس ہوا اور ال حری کے لئے سوار سوگیا۔ لال حویلی کے بھالک پر کھڑے ہوئے مسیا میوں کی میندوقوں کے غلات تک نئے تھے۔ قدم رکھتے ہی بگیم کا سامنا ہوگیا۔ " بالوں میں مہندی سب لگاتے ہیں جغتائی بھم لیکن مبسی تم ہر دحتی ہے ادر محینی ہے ، ایسی دیمی ناسنی ! "الشميرزاصاحب إلى معول رب بير عيدي آب محمع راست " بمقارے سری سم میکم میسے کہدر ہا ہوں ۔ بمقاری عمر کی عور میں الگنی

برٹری جنول رہی ہیں اور تم ہوکہ سرے یا نوّل کک سازگی کا تاریخ ہوئی

بلگم اس کے دامنوں برمطرطتے ہوئے بولس ۔ " امحااب مستدريبي ميض تومنه مينها كراوَل "

ان کی آن میں کنیزوں نے ہمال سے وہاں تک دسترخوان مین دیا۔ سقفى تكيما عل زبا تماليكن ايك تورت وشي ميكما كر كمغرى برخي . وه ٹوبی اور خفتان اتادکر آدام سے بیٹھ گیا۔ « آج عید برجورونق ہے الیسی کمبھی ادر کھی کمبھی میزاصاصب ؟" « یہ رونق بنیں ہے بگم مریض کا آخری سنبھالا ہے ۔ بمجھتی ہوئی شمع کی ترکیب ہے !'

"ا ہے نوج .... میرزا صاحب !"

« زندگی معراب نے کون سی میری بات بان بی جوبیہ بان کیجے گا۔اچھا ۔ ترکم میراب نے کون سی میری بات بان بی جوبیہ بان کیجے گا۔اچھا

یہ بتاتیے نواب کی کمچھ خیرجبرے ؟"

ردی ہاں بڑی دھوم کی عیدی آئی ہے۔ ایک سوایک اشرفیاں اور ایک سوایک اشرفیاں اور ایک سوایک اشرفیاں اور ایک سوایک اشرفیاں اور ایک سوایک تول ہے کہ ایک سوایک تول ہے کہ رہائے ہیں۔ بیا ہیوں کا قول ہے کہ رہائے تیا رہورہ ہیں ، توب فائے سے رہے ہیں۔ بڑی کڑک دھکھسے

آنے کاالادہ ہے "

اس فبرنے مکدرکر دیا ۔ بھی ناکر تی رہی لیکن وہ اکھ کر کوارہ گیا۔
دوان فاص سے محراکر کے کل رہا تھا کہ محلات عالیہ سے دونے بیٹنے
کی آ دازیں آنے لگیں معلوم ہرامیر زاابو بمرسالا دستکر ہوکر سنڈن ندی بر
انگریزوں سے لوٹ مارہے ہیں ۔ سرسے پانوں تک فرشہ ہے ۔ دونوں بازونو
برا مام ضامن کی پوٹھیاں با ندسے برا مد ہرت ۔ میرزامغل کم ناٹر دان جیت
نے کچھ ہرائیس دیں جیسے خود ہولت درجن مجھ بانی بت باریکے ہوں اِن
سے مجھوٹ کر بیچارہ جھیل جھیبلا شہزادہ محبوراً ہاتھی برسوار ہوگیا۔ تویوں کی
میرٹھکوں بر دوٹ کے اُل کی گھھر بایں لدی تھیں ۔ نالوں میں حجولیاں بڑی

تعیں کھوڑوں کے ہرنے اور گردنیں اور شیتکیں، سواروں مے بہلواور شیت كوئى حكراتسى ناتقى حرسامان كے ميوٹے بڑے دست بقيوں سے خالى بول. بيدلوں كى مالت ان سے كھى برترتنى رسامان سے حس طرح لدے كھندے ستے وہ توخیرتھ ہی ستم یہ تھاکہ اکٹر کے ہاتھوں میں حقے تھے ہوت ستھ، جلمیں سلگ رہی تھیں، دم لگ رہے ستے اور جواس سعادیت سے محروم تھے وہ اُسلے دبائے ہوئے تھے ، کو تلے سمینے ہوئے تھے ۔ بھنا موا اناج بیمانک رہے کتھ اوریان جیارہے تھے۔ لباس سے معنوم ہوتا تفاكه یا تو ڈاکہ ڈالنے جارہے ہیں یاکسی کی برات میں شرکیہ ہونے مارہے ہمیں ۔ ان کے درمیان تجھ سیا ہی تھی جو اس انبوہ میں اجنبی لگ رہے تے اور دورسے حمک رہے تھے اور ان برترس آر ہا تھا۔ م روسرادن دوب رہا تھاکہ اس رہائی کی سناؤنی آگی۔

موحكاتها اوربونا جاستے تھا۔

وہ دن کھی اکثر وتوں کی طرح بری خبروں سے زرد ہورہا تھا بہادار مفتی صدرالدین آزردہ کے مکان کے سا منے سے گذرا تو وہ اتر بڑا۔
اندر بہنجا تو دکھا کہ مفتی صاحب اور حکیم آنا جان میش اور راتم الدولہ ظیر دہوی سب بُت بنے بیٹے تھے۔آداب وتسلیمات کے بعد آزردہ سے آزردگی کا سبب پومچھا تو اکفوں نے کھنٹری سانس مجھ کہ ظیر دہوی کی طوف انسارہ کردیا۔ اس کے اصراد ہروہ بولے۔

" باسوس وزیرانظم اور بخرصاصب عالم النی بخش نے نیل ور دیوں میں مبوس دوبیا ہیوں کومیرزامغل کے سامنے بیش کیا۔ بیا ہیوں نے ساریخ اور وقت اور مقام طے کرکے وعدہ کیا کہ جیسے ہی میرزامغل کا الزیو سے سامنا ہوگا وہ ابنی بوری بٹالین کے ساتھ ابنی بندو قیس انگریزانسرو کی طوت گھما دیں گے اور دیجھتے ہی دیکھتے ہی انگری فتح ہوجائے گی بیوقون میرزامغل کی مجوبی فوجوں نے وقت مقردہ پر حملہ کر دیا اور جیم ذدن میں بوری فوج کے دھوئیں الٹر گئے سے وقت مقردہ پر حملہ کر دیا اور جیم ذدن میں برری فوج کے دھوئیں الٹر گئے سے وقت مقردہ پر حملہ کر دیا اور جیم ذدن میں برری فوج کے دھوئیں الٹر گئے سے وقت مقردہ پر حملہ کر دیا اور جیم ذون میں برتوب خانہ قائم کرکے ابنی توت اور مستحکی کرئے ابنی توت اور مستحکی کرئے دیا ہی توت اور دیا ہی توت اور مستحکی کرئے دیا ہی توت اور دیا ہی توت اور دیا ہی توت اور دیا ہی توت اور دیا ہی توت مقردہ کرئے دیا ہی توت اور دیا ہی توت اور دیا ہی توت دیا ہی توت دو توت مقردہ کرئی ہی توت دیا ہی توت اور دیا ہی توت اور دیا ہی توت ہی توت دیا ہی توت ہیں ہی توت ہی توت

امغتی معاصب جیسے اپنے آپ سے نما طب ہوئے ۔ « سبزی منڈی کی ترکاریاں اور کھیل ہمیں دکھنے کونصیب نہیں اور انگریزی کمیب میں جانور کھا رہے ہیں اور ہمارے بھائی بہنیارے ہیں۔

راقم الدوله نے نقمہ دیا۔

"کتے ہی مولوہوں نے اعلان کر دیاہے کہ یہ نڈائی ہماری لڑائی نہیں ہے ۔ چلئے چھٹی ہوئی "

فادم نے میوے کی بلیش اور فالودے کے گلاس لاکر دکھ دیتے۔
مفتی صاحب نے گا ترکیے سے ہٹ کرسب سے فرداً فرداً گذارش کی اور
سبھوں نے گلاس المفالئے کہ فاموش رہنے کا بہانہ مل گیا۔ یان کے جبگیروں
کے ساتھ سب کے ساتھ ساتے ہے لگا دیتے گئے کئی کش لے کرسفتی صاحب
سبی یاد د

' جنگ بلاسی کی صدرالہ یا دگاراس طرح منائی گئی کہ انگریز نے نہراروں گردنیں کا ہے کر بھینیک دیں اور قدرسیہ باغ اور مبنری مسنٹری مک دھا وے کہنے گئے ہے'

بی میں آیا کہ لڑائی کے انجام رگفتگوکر لے کسکین نواب تجلی سین خال کی تصیحت یا دائمی ۔ خاموش بیٹھا رہا .

وه محلسرا کے دسترخوان سے اکھ رہائے کا امراؤ بنگم نے دامن کولا لیا اور بولیں" منس کا دانہ دانہ جک گیا۔ آ دمی جن شخواہ کا تقاضہ کرنے ہیں ۔ کہاں بحک بہلاؤں کیا کروں آخر "

وہ انتظار کا آسرادے کر اکھ آیا۔ دیوان خانے میں ہروں لیٹاسونیا رہاکہ با دشاہ سے کیا کے اورکس منہ سے کیے۔ نہ کے توکیا کرے۔ انگریزی بنشن توخیرگئ قلع کی ننخواہ تک کے لائے پڑے ہیں معلوم نہیں کب سویا سمب ارتار ہوش آیا توگل میں ہنگامہ بریاستھاکہ بریل سے بخت فال جودہ ہزار سوار نے کر آگیا ہے۔ یا دشاہ نے اپنے خسرنواب مرشد قلی فال سمو ہزار سوار کے کر آگیا ہے۔ یا دشاہ نے اپنے خسرنواب مرشد قلی فال سمو پیشوائی کے گئے شاہدر ہے تھیج ویا ہے اور بہاڑی برفرنگی نوج میں سناما

مماگیاہے۔

باوشاه تخت طاؤس پر در ارکه ریا تھاکہ بختہ مرکا ایک اونجا بھادی شاندار آدی بیش ہوا۔ سر پرسفیداطلس کی گڑی ، بر میں سفید مکین کا نیجی جربی کا انگر کھا ، کر میں سبز زریفت کا برلکا بہنے گلال بار برکورنش کررہا تھا۔ سیھرآواز آئی۔

" لارد گورنر جنرل محد مخت خال بها در کو ما برولت نے فوج کا اختیار

كل اورشهركا انتظام عطاكيا ؛

فلعت ہفت بار میسور قوم جاہر عنایت ہوئی۔ بادشاہ نے ابنے ہمتہ اسے کرمیں موار باندھی۔ وہ سلام کرکے الئے قدموں واپس ہوا توجیت اناما کا مجھائی بالاصاحب بیش ہوا۔ لانبا اکر اور چار اور بادشاہ کے باتھ سے کھیوہ لگا کررونے لگا۔ اس کے بعدمولوی سرفراز علی جوہادیو کی ایک جماعت کے ساتھ حاض ہوئے کتے باریاب ہوئے۔ در بیر کی توب تک جنرل بہادر کے ہما ہیوں کے نامی گوامی نام حاضر ہوتے رہے اور مجرا قبول ہوتا رہا اور ملعت تقسیم ہوتی رہیں۔ بھواجا تک وزیرا عظم نے دربار برفات ہوئے کا اشارہ کر دیا۔ جزل بہادر کو بالاصاحب کے ساتھ روک لیاگیا۔ باتی ہوئے کا مائے دوک لیاگیا۔ باتی ہم حاضرین کے ساتھ وہ کھی اسے قدموں سلام کرتا وابس آگیا بلاطین کی تم حاض بین کے ساتھ وہ کھی اسے قدموں سلام کرتا وابس آگیا بلاطین کی تم حاض بین کے ساتھ وہ کھی اسے قدموں سلام کرتا وابس آگیا بلاطین کی

گفتگر سے معلوم ہواکہ بادشاہ جنرل کے سائھ تفصیل گفتگری نا چاہتہ اور شہرادوں کے جرب خضب سے لال ہورہ ہے تھے ۔میرزامنی اور میرزالدیکر جزوج کی مدرسے بادشاہ ہونا چاہتے تھے بیھرے مارہ کتھے۔لال برزب کے یاس ایک شہزادے نے اشارہ کیا ۔

" غلام قادر کاخون ہے سلطنت کی نہیں عزت آبروکی خِرمنا سیسے "

اس نے مونجیوں پرتاؤدے کر جواب دیا۔

وه یا نی ملتان بهد گلیدار آنجمه المیراهی کی توسینے پر قرابین خابی برطائے

ں۔ ''حضور حمل خوب ہی ہوگیا۔اک ذرا سینے کی جگہ بیشت کر پیجے توکیا مفائقہ ہے ''

اور خوشا مریوں نے قبقہ لگایا بعنی ابنی روٹی بیٹری اور جیلے ہوئی۔
نقار فانے کا علم فوجی بینٹر بجانے والوں کے کرتب دیکے دہا تھا۔
فلا کے دہلی دروازے سے لاہوری دروازے تک جنرل کی تویوں کا زنجرہ کھلا پڑا تھا جن کے اردگر در درجوں ہا تھیوں اور سیاروں کھوڑوں اور ہزارہ مہرارہ جسے ہزادوں بیدوں کا بیرد کھڑا تھا۔ رنگ برنگے جھنڈے اور برجم اہرارہ جسے اور دی کے جھائے تک ہجم کے سانے تک ہجم کے سانے تک ہجم کے مشرقی دروازے برجھائی ڈوال ہوت تھے۔ جادیوں نے جامع مسجد کے مشرقی دروازے برجھائی ڈوال موت تھے۔ جادیوں نے جامع مسجد کے مشرقی دروازے برجھائی ڈوال دی تھی۔ درتک ان کے اور طرکھ کھڑے جگائی کردہ کھے۔ اکا دی گھوڑے

مجى نظرار ہے تھے۔تمام یا زاروں میں ایک ہی ذکر تھا۔ جنرل بها در کی مد كا ذكر تقا- جيسے بريل سے بخت خال نہيں آسان سے سيما از مرا مو۔ اب ایک ایک مسجد برجاد کا فتوی گا تھا۔ مگر مگر جرد کے سائل اور فضائل برتقريرس مورسي تقيس - تمام راك يرب عالمول او عاليون اور مولولیوں نے وستخط کر دیتے تھے جنھوں نے انکارکیا وہ باندھ لیے گئے۔ اور مقدمه قائم بوگیا برل کے حکم سے نمک اور شکر کا محصول معاف کر دیا سکیا رستما نیواروں کو جرنبی حکم بہنجا کہ علاقے کی بدامنی کی ذمہ داری تحصاری گردن بر ہوگی شبزادوں کا بردانہ ظاکشرکے انظامی معاطلات میں دخل اندازی کرنے والوں کوسخت سزا دی جاسے گی اور بورے شہریں جیسے سکون ہوگیا۔اس سکون کے زمانے میں وہ جاندنی جوک سے گذر رہا تھا کہ اچانک بازارمی بیل مج گئے۔ وہ ہنرے کنارے ہوا دارسے اتر بڑا۔ سامنے عطری دوكان يرجنرل بخت فال محوليد يرسوار كطرا تفامسلے سوارون كا رسالہ دورتک عمدا ہوائھا۔

" عطولاتی ..سب سے عمدہ عطولاتی "
جنرل بهادر نے گرئے کرم کم دیا۔ دوکا ندار نے گھگھیاکر د کھیا اورایک سخطر دونوں ہاتھوں میں تھام کرمیتیں کیا۔ جنرل نے کاگ الوائی ،سزگھاادر کا بول پر گھوم کر بورا کنٹر اپنے سیاہ گھوڑے کی دم بر انڈیل دیا اور کنٹر دوکاندا دوکان بر بھینے کہ آگے بڑھ گیا۔ وہ دیر تک جمال کھڑا تھا کھڑا رہا اور دوکاندا دونوں ہاتھوں میں کنٹر تھا سے بیٹھا دہا۔

یاک جاک دنوں اور تار تار راتوں کی دفوگری سے انگلیاں فگار تھیں۔ قالم سنبھائے دسنبھاتا تھا کہ جارچھے دبیر اور جسیم مولوی صاحبان فیا سے بغیر ہانے بکارے سلامالیم کا بگل بجایا اور ہتر بول دیا اور بغیر کسی تا مل کے جس کو جہاں جگہ مل بھیل کر بیچھ گیا۔

"فرمانیے میں آپ کی کیا ندمت کرسکتا ہوں ؟" اس نے اپنی آگ گھونٹ کر کہا ۔

"آپ کومعلوم ہوگا کہ دین پروقت آپڑاہے۔ ہزاروں جمادی ہماں بڑے ہوئے جانیں قربان کردینے کا انتظار کر دہے ہیں۔ ہم لوگ ان کی مدد کے لئے ۔ "

"آپ کومعلوم ہے کہ میں کون ہوں ؟" " جی ہاں --- نجم الدولہ دہیرا کملک نظام جنگ نواب میرزا اسدائٹر خال بہا در میں آپ "

"آپ کومعنوم ہے کہ میری نوابی کی جاگیرکیا ہے۔ باسٹھ دویے ہیں نہیں جو مرکا رائگریزی سے ملتی اور پہاس روتی یا ہوار تنواہ خو در بارتابی ہے مقررہے ۔ مسرا ہمینہ کہ زاد ھرنے ایک کوئری ملی اور نہ اردھرہے ایک کوئری ملی ہوا "

" خراگر آب نقد نہیں دے سکتے توکوئی بات نہیں۔ میار آدمیوں کا کھانا قریب کی کسی سی میں تھیجا دیا کیجئے " " جناب والا میں نے آب سے انہی موض کیا کہ ..." " آخرکھانا تو آپ کے یہاں بکتا ہوگا " " جی نہیں ... میرے یہاں کیڑے ہیں ۔ میں کیڑے کھا تا ہوں۔ سن لیا آپ نے "

انفوں نے ایک دوسرے کامند دیمیا اور بھرا مادکر اسھے۔ نکلتے نکلتے کسی نے کہا۔ نکلتے کسی نے کہا۔

" نواب مها صب پرچسبی سے آپ کے پڑوس میں بھاں دونوں وقت بال بچوں کو لے کرا مایا کیمیے اور کھانا کھالیا کیمیے " ووسن بوکر دوگیا۔

پہروں سومتار ہاکہ اگران جمادیوں کے ہاتھ پر ملک فتح ہوتا ہے تو انجام کیا ہوگا۔ شام ہوتے ہوتے نواب امین الدین احد خال بہادر آگئے۔ مصافی کر سے مسند کے سامنے دوزانو جیوہ گئے ۔خاصدان اور پیجان سے تراضہ کر سے دروں

" آپ کو وائی ملک بس، فرمائیے ملک کاکیا مثال ہے ؟" " ہم تو ایک مذت سے خار نشین بیں ۔ خبراور افواہ کا فرق بھی

مِآبَارِ ہا '' درکے سکوت کے تعدنواب بولے ۔ در کے سکوت کے تعدنواب بولے ۔ در کے سکوری کا باری کا میں میں انگرزوں کو درکے انگرزوں کا

و مک کا مال عمیہ ساہے۔ جنرل بھادر نے علی بور تک انگریزوں کو (صکیل دیا ہے۔ مکفئونتے ہو میکا ، کانپور فتح ہو جیکا ، آگرہ فتح ہر دیکا۔ جمال سے آتی ہے فتح کی خبراتی ہے "

"نیکن بیاڑی پرتوانگریز ڈٹا ہواہے " "كب تك ... يخاب كراستے مسدود ہوئے اور اس نے ہتھار ڈالے۔ کما نڈران چیف جنرل ریڈنے استعفیٰ دے دیا جمیرلین ماراگیا. سناہے کہ اب ونسن کمانٹرران جیف مقرر ہواہے ۔ نس جنرل بها در اور میرزامغل کی جیفلش زرا الجمن بنی ہرتی ہے ورنہ ..؛ "بهرصال تم كوبهت ممتاط دمينا جاسية " " وه توسيم ـ با د شاه نه كتنا اصراركيا ليكن مم نه قلم دان وزارت تبول ذكياك " بال مياب كنت بي جن كوروني تمقادے بائته سے متی ہے ۔ ایت نہیں توان کی روٹیوں کا خیال رکھنا " وہ لال حویل کے سئے سوار جامع سے دکے نیچے سے گذر رہا تھا کہ

مہیں توان کی روٹیوں کا تھال رکھنا ؟ وہ لال حویل کے لئے سوار جا شعب برکے نیچے سے گذر رہا تھا کہ ڈیکے نیخے نگنے جیٹم زدن میں بھیڑا کٹھا ہوگئی۔ ڈیکے کے اوٹوں نے پیچے بچاس بجین سال کی ایک ضبوط عورت سیاہ گھوڑے پرسوار کھڑی تھی کیف بینے ، بندوق لٹکائے ، تلوار باندسے ڈیکے تھمنے کا انتظار کر رہی تھی ۔اولا مختمتے ہی نیام سے تلوار نکا لی آسمان کی طرف بلند کی اور راس طنطنے سے گرجی ۔

« خدا نے تمقیں ہشت میں بلایا ہے ۔ حس کو حلنا ہے ہما رسے ما کھ

۔ اس کی آ دازیس میں اس کے چرے کی طریع تاب باتی تھی : النزاکیر

. کانعرہ ملند ہوتے ہی نوح ابول سے تھے تھے کے تھے تھے اس کے ساتھ ہولئے۔ وه انفیس د کیتار با جب تک نظرات رہے د کیتار با بھروائسی کاحکم دیا ۔ گھر پہنچ کر تھیے پرمسرد کھ دیا ۔ سوچا دہا۔ بہاں تک کر سرمطنے لگا۔ موسموں کی زنگینی تو بہاڑوں کو رنگ زار بنا دیتی ہے۔ وہ توادمی تھا۔ مملسراسے بسینی روٹی کھاکر آیا تو یانی پھر برسنے لگائتھا۔ دارد نعہ كرحكم دیاكه جیسے ہى یانى تھے یالكى لگا دى جائے اورخود گاؤ تیکیے سے بیٹ لگانی اور بیموان کے گھونٹ نینے لگا۔ میند زرا کی ذرائھائھی تو اس طرح كرسارى مين اندهير اليسل كياراس في ولول كراين توي المفائي اور با ہر تکل آیا۔ ملکی ملکی بوندیں بڑر رہے تھیں سکین سوار ہوگیا۔ ہوا ایسی تم اور خنگ تھی کہ بوڑھی خشک بڑیاں تم ہوگئیں ترترا گئیں۔ بازاروں میں یکوانوں اورمطھا ئیوں کی دو کا نوں پر آدمیوں کے عصفہ لگے تھے اور اشتہا انگینرخشبوؤں کے بادل المررہ نقے عورتیں گلابی اور دھافی پرشاکیں سینے بور بور میں مهندی رجائے سواسنگھا ر اور بتیس ایرن کے بجلیال گراتی بھررسی تقیں۔ اس نے سوچایہ عام لوگ اسی طرح رہیں گے جیسے موسم اسی طرح رہیں گے ۔ حکومت یا دشاہ کی ہویا کمیتی کی ، یہ اسی طرح کھلتے رہیں گئے کمیسی کسی آندمصیاں آتی ہیں، طوفان اسکھتے ہیں، بڑی بررى عادتين وسط حاتى مي بموه بيكر درخت اكفر جاتے ميں تكن سبزه اسی طرح بچھا دہتا ہے۔ زکل کے درفت اس طرح مجومتے رہتے ہیں۔ جسے انقلابوں کی قہراتی پرسپس رہے ہوں ۔ لال حولی کے دربانوں نے

تعوری می کھڑی اس طرح کھوئی جیسے کوئی آ مہٹ لینے کے لئے آ کھ کھولتا ہے۔ کینزوں نے بنیوائی کی اورمسندر بھا دیا۔ بگیم در کے بعد آئیں اِس نے دکیفتے ہی مصرمہ بڑھا ط

برق تاخیرتوکیه باعث تاخیریمی تھا "بیکم ... یم برجم گئے " "کیا ہ"

"آپ مهندی دهوربی تقیس "

" آپ ترولی النر ہورہے ہیں "

" ولى الشرقوم مي - وليول كے ولى موماتے اگر آب سے

نه بوا بوتا "

"توباس بررسے مند برعشق کا نفظ کیسا کھیتاہے ... اور جو کہا کا کوکیوں گھیدیٹ رہے ہیں ۔ لال بری کہتے لال بری جس کے عشق برخی ہیں۔ بنوالیں ۔ ورنہ دتی ... بوری دتی آپ کے یا نوس دھو دھوکر ہی رہی ہوتی " " وہ تواب کھی ہی رہی ہے ۔ بر چھنے کیوں کر ... ممارے سائے دتی کا نام فیغنائی مجملے اور فیغنائی مبکے ... "

اب جائے ہیں کہ یہ موسم تھے کتنا بسندہ ۔ صرب کہ آپ کا تعارف کی تعارف کی اس کے واسطے سے نصیب ہوا۔ موسم برشکال برآپ کاشوار نہ سے ہوت تو ۔ . . . فیر حجوز ہے ، میں یہ کہ دہی تھی کہ کل سے کمیسی دھوم کی بارش ہودہی ہے لیک ایک آئے دنہمائی ؟

" وه کیوں ؟

" ایجے یہ میری زبان ہی سے سننے پرمصر ہیں ۔۔ آپ کہاں تھے ؟
" اے سبحان انشر ۔۔ میں قربان "
اس نے کھڑے موکر فرشی سلام کیا ۔ بگیم لال موکستیں اور آنجی میں حیصب کر ہولیں ۔
حیصب کر ہولیں ۔
" جنرل بہادر بخت خال نے انگریزوں سے میس مزادی میں یی ۔

" بخرل بہادر بخت خال نے انگریزوں سے میس مبراری مجھیں ہی ۔ کل مبیح جزل گردھاری سنگھ نے پہاڑی پر دھا واکیا تھالیکن موئی اس محبخت بارش نے ان کی باروت تھاگودی نہیں تو بہاڑی کل ہی مجھین کی

کئی ہموتی یا

" أيك بات كهوں بنيم " " فرماتيے "

"فراً مِن قرم کو دریا چاہتاہے فطرت کے اشار سے ہیں اس کی سہولت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہی بارش تو تقی ص نے بلاسی کی جنگ مرائ الدول کے ہاتھ سے جعین کر کمیٹی ہمادر کی گود میں ڈال دی۔ اس بارش نے میں بارش نے میں بارش کے موسم میں منھ مجھے لیا تو ٹیبوا بنی بوری فوج کے ساتا جل مرا۔۔ تو جگیم یہ باتی نہیں برس رہا ہے ، قدرت کا فیصلہ برس رہا ہے۔ خیرکسی کینزکو حکم دیلے کہ ہماری تر دامنی کا سامان کرے !"

مینزی موئی کیا کہ پایٹر گی ہم خودا کھتے ہیں "
مینزی موئی کیا کہ پایٹر گی ہم خودا کھتے ہیں "

كابورا بارود خانه به جائے "

«ميرزاصاحب يه "آپ کے سرکی قبسم جنتائی بنگم اب یہ قوم حبس کا نام مسلمان ہے مکومت کے قابل نہیں رہی ۔ یوری انسانیت کے ساتھ ظلم ہوجائے گا اگراس قوم کومکومت سونب دی گئی ۔جس قوم کے حاکم حکم بیجنے لگیں، عالم علم فروخت كرنے نكيس اور منصف ذاتی منفعت کے ترازور فیصلے تولیے لگیں، اس کا مقدر ہے غلامی ، اس کا نصیب ہے محکومی را پ کومعلوم ہے اس قوم کے وہ افراد جو سبرقوم میں اس طرح موتے ہیں حس طرح رسات میں بینڈک ہوتے ہیں غالب کے گھر چڑھ کہ آتے ہیں راس برنصیب سے یہ نہیں یو جھنے کہ تیراکون ساخا قہے۔ تیرے گھریں تیرامھوالمحانی مرض سے ترب رہاہے کہ محوک سے بلیلا رہاہے۔ چندہ مانگتے ہی ہنیں قرضہ طلب كرتے ہیں اور میب ان كى محيوبی سے جنم كاپریٹ نہیں بھرتا تو دليل كركے مطے جلتے ہیں اس نتے میں كہ ان كى حكومت آنے والى ہے ! "ميرزاصاحب!"

" یہ صرف اس سے ممکن ہوسکا کہ غالب دلمی کے تنگ نظر اورکوتاہ اندنیش سمائ میں ایک سیاہ بھیڑی حیثیت رکھتا ہے۔ تم نے ہندوؤں کو دکھیا۔ وامائن اور جہا بھارت کے خالق کو نہیں پرتھوی واج واسو کے بھالے کو وہ عزت دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بارے ملک الشعرار مترما جائیں ہمیں ملک میں بدیا ہوئے کہیں قوم میں بدیا ہوئے کہیں فیال آنا ہے کہ ہمکس ملک میں بدیا ہوئے کہیں قوم میں بدیا ہوئے

اوراكر بيدا بونابي مقدر موحكاتها توجانور بوئ موتے كه تدب اص کے تازیانوں سے محفوظ رہتے " " احما باتم توجهور ليئ " "مغل نيج بالتم حيور أنه كي لئة نهيس يرط اكرت " " اے متوبر... کہاں مرکئ کمیخت ۔ جاخوان لگا کہ لا ۔ دیکھ رہی ہے کہ میرزاصا حب تشریف رکھتے ہیں " اوركىتى دلاسائي اور دلدارى سے اس كے زخموں يرمريم ركھتى رہيں۔ اس دن امراؤبيكم في دوشاله بيج كرج لها جلاياً عقاليجيل كي رويو كى طرح روقى تولد كرا كھا توانے آپ سے گھن آنے تكى يحفوري در ليدوه جامع مسجد کے سامنے کھڑا تھا اور سنراونٹوں پر رکھے ڈیکے بج رہے تے ۔ بادشاہ کی طوت سے منادی ہور ہی کتی۔ " بقرعيد کے موقع پراگرکسی نے گائے کی قربانی کی تواسے پھانسی يرحرها دما مائ كا" توگ سمنط سمط كرآن قي كليد جرون بيرنا گواري اور آوازون مي

كرمى بديرا بونے لكى ـ شاہى دروازى ير ببجوم كفرائها ـ جاسوسوں كا بادتا وزيراحس الشرخال قرياتى كم فضائل بيان كرر إلحقا - بيعركائ كرواني کی نقیلت پرگل کترنے لگا۔

" غریب ادمی صنع بسیوت میں ایک بکراخر پرسکتا ہے ان برتھورک سے بیسے اور ملاکر گائے خرید سکتا ہے۔ بکرے برایک قربانی کا اور کا سے ب

سات قربانیوں کا تواب صاصل کرسکتاہے اور ریمبی کہ با دشاہ اینے ہندو درباربوں کے دیاؤ میں آگا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جنرل بخت خال نے اپنے ساہوں کے خوت میں با دشاہ کو یہ غیرشرعی اور کفرامیزمشورہ دیا ہو۔ مم كوميرزامغل كيمكم كا أتظاركرنا ماسية " منكاه المفائى توفر بإن على بيك سالك سلام كررس يصف رسميات

کے بعد اطلاع دی کہ تمام تھا نیداروں کے نام جزئی حکم آگیا ہے کہ اینے اسينے علاقوں کے تمام کرے جانور کھول کرتھا نوپ میں بندگر لو۔قصائیوں کے گھروں میں گھس کر جا نور مھین لواور کھالوں کی گنتی کرلو۔مضافات سے جنخص كائ بيجة لائداس اين قيف ميس لے لو جومزاحمت كريه اسے بانده اور اعلان کردوکه گائیے کی قربانی پرموت کی سنراوی جائے گی تیون درگذری تھی کہ دو گھوڑوں کی تجبی برجنرل بہادر آگئے۔ جمع کے قریب بہتے

كريمى يركفوك موكية اوركر جنے لكے۔

'' بھائیو! انگریزے ہاتھ ہیں ہندوؤں اورسلمانوں کے درمیان یھوٹ کا سب سے بڑا حربہ گائے کی قربانی ہے اور اسی ہتھیار کے بوتے یروه سوبرس سے ہندوستان برحکومت کررہاہے ۔ شہرکے غدادسلانوں اور سندوؤں سے سازش کرکے اس تےمنصوبہ بنایاہے کہ بقرعبدکے دان جب گاسے کی قربانی پرمہندومسلان الطرب ہوں گے وہ حلہ کرتے شہر فتح سربے گا۔ اس سے ہم املان کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے گائے کی قربانی نتم کردی ۔ جشخص اس مکم می خلافت ورزی کرسے گا اسے بھانسی یرج مطاویا جائے گا۔ بادشاہ کومعلوم ہے کہ قلعے کے کچھ فترارشہزاد ہے شہر کے فاروں کو دیا ہی کا ۔ بادشاہ کومعلوم ہے کہ قلعے کے کچھ فترارشہزاد ہے شہر کے فداروں کو دیا تی براکسار ہے ہیں لیکن حس وقت کمیں وہ کولیے گئے ان کی ناکیس کھوا دی جائیں گئی یہ

کاٹری کے جنبیں کرتے ہی جنرل بہادر کا نعرہ لگالیکن بہست بی مسیم مسائقا۔ شام یک اسی منہون کے اشتہاروں ہے ایک ایک مسی کو محصر دیا گیا۔ دہلی کی تاریخ میں پہلا موقع تھا صب کسی بادشاہ کے حكم سے ایسا اشتہارکسی سیدر بیسیاں کیا گیا ہو۔ ایک خاموش سنسنی تھی جرسارے شہر پرمستطاعتی۔ قصابیوں کے گھروں پر بولمیس کی دور آرس مقی بھینس کے نے تک کی کھال کا حساب ہور ہا تھا۔ گھر کھرکاوں کی تلاشی ہورہی تھی۔ کوچہ کوجہ منادی پیٹ رہی تھی ۔ بقرعید کی رات مجمی عجیب دات تھی گلیوں کے ستھرسواروں کے گھوڑوں سے کو سکے رہے اور گھروں کے دروازے پیادوں کی آوازوں سے بجتے رہے۔ بخت خان ساری رات گھوڑے پرسوارگشت کرتا رہا۔ یا دیتا ہ نے عیرگا ہ کے بچاسے قلعے کی موتی مسید میں بقرعید کی نماز پڑھی جسیع فانے میں اس کا مجرا قبول ہوائیکن ہٹرنے کا حکم نہ ملا۔ وہ البطے پیروں والیسس

بادود خانے میں آگ لگتے ہی رکھیں منا دی ہوئی نہ کوئی نقارہ بجالین ایک مبرخبری تھی کہ کو چہ کو رکھا کو کھا گشت کرتی بھرری متعی ۔ دیکھتے دیکھتے شہر کا رنگ زرد ہوگیا۔ آوازی کھا نسنے لگیں مبرکا ہیں

رونے لگیں۔ یا رو داشترفیوں میں تل رہی تھیں اور استرفیاں ساہو کاروں کی کو کھرلوں میں بند تھیں اور ان پرانگریزی خوت کا ہمرہ کھڑا تھا اور جربا ہرتمیں رہ شہزادوں کی رنگریوں کی گرہ میں قید تمیں ۔ اور دھنرهلی لتنكيس فلع يرتكي تقيس جال تقلي تخت طائرس يرتقني ياد نتا وبيجها سيابير کے بیٹ بھرنے کے لئے اپنی بیویوں کا زبورا آباد کا انگرزی تولوں کے گویے شہر کے گنجان محلول کو پہس نہس کرتے قلعۂ مبارک کے صحن میں الحرنے لگے ، لال بردے کے اندر گرنے لگے اور جسے بورے شہری بنادیو كانينے لگيں، شكست كے خوت كى آندھياں جلنے لگيں۔ ہوش وحواس اور عرم و نیات کے آشیائے اج لئے۔ دس دس برس کی بھیاں بھاس یکیاس سال کے بیرصوں کے نکاح میں دے دی گیس کرانے والا ہردور روز حنگ تھا اورشب شب خون پڑے پڑے خانوا دے بھا گئے لگے ہتھے ۔وہ خاندان جن کے سیوتوں نے ہندوستان کی تاریخ سازلڑائیوں میں موت کے سامنے کھٹنے گاڑ دیئے افواہوں پرا بڑنے لگے کھے کہ شہر کے باہرانگرنز کا قبضہ تھا اورشہرکے اندر افواہوں کی حکومت تھی ۔ دن سا مان کی فراہمی میں ایلہ یا اور راتیں اپنے ساروں کے ہمحر میں نوح ملی۔ بعروه مات بھی آئی جس کاکٹا بھٹا یا ندسی شاہجہانی کے كنبدير تفك كربيخه كيا تفااور سجدك مادون طوت صربكاه تكادمو كاسمندر كمطراتها كه تنابى دروازے كے سامنے شابى بروادار آكر تھم كيا- بادشاه اين بالمقول من أيك دستيقيد كر اترا-حين بردارن

ال من کا خلات کھول کر جو تیاں بھالیں کی بادشاہ ننگے یا نوسٹر میاں موطھ کر ہا تھا مسجد میں آ دمی نہیں تھے ۔ سٹر جیوں سے دالانوں کے انہوں کے سروں کا فرش بچھا ہوا تھا ۔ بادشاہ نے حوض برشاہی تبر کا سے کو ست جیاتا ہوا وسطی محاب کے ست جیاتا ہوا وسطی محاب کے سینے ہاگیا ۔ دورکعت نماز بڑھ کو سلام بھیرا توسادی سجد سے میں بڑی تھی ۔ اسطیات سروں کے درمیان سر جھیکا کے گذر رہا بادشاہ کھٹنوں کہ جھے ہوئے سروں کے درمیان سر جھیکا نے گذر رہا بادشاہ میں دروازے کے تریب ایک سفید دائر جھی نے جس کے سینے بر قرآن اور ہاتھ میں تلوار تھی عبائے نتا ہی کا دامن بکرالیا اور جسے آسان میں آواز آئی ۔

«نطلّ الهي .

بادشاه تقم كيا .

" وزیر جاسوس اور امیر خدار بوسکتے ہیں لیکن انسانی سروں کا یسمندر طلق اللی پر نجھاور ہونے کو حاضرے ۔ اپنے دا داکی اس سجد کو جماد کا مرکز بنا یہجئے ، عمدی جھنڈا اہرا دیجئے ۔ بھر دیکھئے پر دہ غیب سے کیا نمودا دہوا ہے یہ با دشاہ نے مشعلوں کی دوشنی میں اس کے جرب کی تاب کو دیکھا گرون ہلائی اور اس طرح بولا جس طرح بولنا اس کو زیب وشارتھا۔

" ہم دتی کو اپنے کئے نہیں دتی والوں کے لئے چھوٹر رہے ہیں باسی

برس کی عمریس جنتانی یا دشاه موت سے نہیں ڈرتے یہ باد شاه آگے بڑھ گیا۔ بوری مسید شاہی دروازے پرسمٹ آئی تھی اور ایک جھلک کے لئے زور آزمائی کر رہی تھی۔ شاہی دروازہ جھوٹا يركيا تفا اورسيدس بابركظ إبراجمع شابي اورشابي بواداران ك تبعنورمیں تنکے کی طرح ڈول رہا تھا۔ اور شہرکے دتی دردازے یک پہنچتے یہ سے مسیدوں کے میناروں سے اذانیں ببند ہونے لکی تھیں۔ وہ دن کھی دتی کی تاریخ کا عجیب وغریب دن تھا کہ شہرپرکسی کی حكومت ندمتمي كوئي قانرن نه تقاء قانون كاكوئي مما فيظرنه تھا۔ ہيلي بإرشهر اجنبی معلوم بوا۔ ہیلی بار ایس خونت سوس براکہ کمریاں سرد ہونے لگیں۔ قلعے کی تھیلیں جیوٹی ہوگئی مسیدتیا ہی کے منارسے نظرا سے ۔خوت ج ایک مرت سے تعاقب میں تھا اس کے سینے پرسوار ہوگیا ۔ وہ فیض بازار میں میاں بلاقی کے بیما تک پراتریزا جمیزا بلاقی نے انکھوں پرچھیجہ بنا كرد كھا۔ بیجان كرمصا جوں كے ساتھ مستدست استے کے موك يرشور مج كيا- پرشور آدازوں كى تعداد برصتى كئى ، ان كا جم برمصتاكيا۔ میرزا بلاتی اس کا ہاتھ تھا ہے سڑک پر آگئے۔ خون میں نہاسے ہوئے كمورو اوراونوں يربهت سے سوار قدم قدم بيكے آرہے كتے ال كے سينوں برزخم اوربشت برنار تھے اور وہ رکابوں بریا نوس رکھے اور المحول من لكا من تقائد اس طرح بط آدب سق بسيد المعول نازخ نہیں کھاتے ہیں مچولوں کے گلاستے سجائے ہیں۔ وہ جلے گئے لیسکن

میرزابلاتی اس کا باتھ تھا ہے اسی طرح کھڑے تھے۔ دیر کے بعد مرے مرے قدموں سے مطاور مسئدیر ڈھیر ہوگئے کسی خدمت کا کے کان میں کچھ کہا وہ باتھ باندھ کرمیلاگیا۔ ایک خوان کے کرمامر ہوا۔ میرزانے سروش ہٹایا۔ جاندی کی درغوریاں رکھی تھیں جن کی تری میں تھوڑ ہے تھوڑ ہے الیے جنے بڑے کتھے میرزا بلاتی نے ایک غوری میں جمیہ ڈوال کر دونوں باتھوں پررکھ کراسے بیش کیا۔ دومری عفوری المھاکر اوھ ادھرد کھا کیک کسی آدمی کا سایہ تک نہ تھا۔

"سبم الشركيج ميرزاصاحب!" میرزا بلاقی نے اس طرح کہا جیسے کہ رہے موں میرزا بلاقی کی كى ميت يرفائخ يرصع ميرزاصاصب اس نے ايك جمي ركه كرميرزاك طون د كھيا۔ميرزابلاتي اس طرح سے كھارے تھے جيسے سے موتی جیارہے مول. الائمی دانوں کی ایک جٹی کے ساتھ بیجان کے دو گھوٹ سے اور کھڑا ہوگیا۔ میمانی تک میرزابلاتی اسے جھوڑنے آئے۔ وہ میزابلاتی کے افلاسس اور اصلاق کے متعلق سرجیا ہواسوار ہوگا۔ ہوا دارجا معسجد کے سامنے بینیا تو ظرک ازان مورسی تھی رشریعت اینے فرزندوں کو آواز دے رسی متى . تارىخ اينے بىلوں كوميكاررى كتى . تهذيب اينے شيدائيوں كوللكار رسی تھی ۔ وہ ہوا دارے اتر بڑا۔ زندگی میں ہیلی بار نماز محض کی نیت مے مسی شاہجمانی می سیرصیاں جڑھ رہا تھا۔ آزاد مسی میں آزاد نمازیوں کی افزی آزاد نماز کا تماشہ دیکھنے جارہا تھا۔ کوئی لط کا مذبحصا جس کی کمر

میں خبر نے ہو، کوئی بوڑھانہ تھا جس کے ہاتھ ہیں برجیانہ ہو بہوں اور کاہی کفتان، پیٹے ہوئ انگر کھے، پیٹے ہوئ کرتے، عام اور صافے اور کاہی اور طرب اور کلغیاں، کیسی کیسی جبیل صور تیں اور جلیل واڑھیاں کہ فرشتے محکومیں تو ویکھتے رہ جائیں۔ ایسی ایسی ٹیکیل مور تیں کہ حوروں کی آنکھ پڑھ بنائے تو ہیلوؤں سے دل نکل جائیں۔ ابھی صغیب کھڑی ہوری تھیں کہ فروازے کے شانی دروازے پر کھرام مج گیا۔ فرنگی فانخوں کا پردا ایک بر کھیڈ دروازے کے سامنے متورے ہورہ کے کایک شخص دوآ دموں کے شانوں پر بیرد کھ کے گھڑا ہوگیا۔

"مومنو .. شهادت کا وقت آگیا - حیات ابدی کا برام آگیا نهای استان این استان این استان این انتهای استان این انتهای استان این انتهای استان این این از از مستجد کا بید دروازه دروازه نهیس دروازه جنت هم آو اس دروازه بیس بروانس میں داخل موجائیں "

بوری سجد شمای دروازت کی طرف، جنت کے دروازے کی طرف
جل بڑی دروازہ کھلتے ہی جان ہار نے والوں کا انبوہ کی ہے توں بندوسی
کرتا ہوا ، ان کی گرارکہ تا ہوا ابل بڑا ۔ مورج بند فرنگیوں کی بیکووں بندوسی
ایک ساتھ مجلیں ، سیکڑوں لاشیں ایک ساتھ گریں اور ہزاروں قدم ان کو
دوندتے ہوئے آگے بڑھ گئے ۔ بندوقیں جلتی رہیں ، لاشیں گرتی رہیں اور
زندہ قدم ان کو کیلتے آگے بڑھتے دہے ۔ بیھربندوقوں کی آوازی بندہ کیئی۔
بندوقی سوادوں سے فراگئے ۔ موادوں کو گھوڑوں سے کھینی لیا ۔ ذبح کر دیا
بندوقی سوادوں سے فراگئے ۔ موادوں کو گھوڑوں سے کھینی لیا ۔ ذبح کر دیا

قتل كرديا - جربها كے ان كا تعاقب كيا اور مارتے و صكيلے تعتميري دروازے كى سے گئے مسيداس طرح آ دميوں سے محفرى تھى ۔ لاشيں لائی جا دہى تعيس زخى الخاسے جارہے تھے۔ وہ سب محدد دمجد رہا تھا ليكن تقين ہيں ار بالتفاكه وه زنده ہے اور بیسب کھد اپنی المحصوں سے دیکھ رہا ہے کیسی طرف سے قرالدین منت آئے اور اس کا باتھ مکر کے کسیدسے نکال لائے عملسرا میں جب امرازبیم اس کے گفتان کے تکے گھو لنے لگیں تو زندگی کی تہمت پر امتیاراگیا ۔ دسترخوان کی سندی پرہلی بارکفن کا نحال آیا ۔ غورہوں پر كركوبي بهوئي كلويريون كالكمان بهوا . امراؤبيم كوببلاكروه دمترخوان سے الحظ آیا جلیم بل حکی تقی تیکن ره حقد کو گرائے جارہا تھا۔ دوسری علم رکد دی گئی۔ وہ اسى طرح كو كواتار بالميم اسى الكيس بيها و بيا كر وكيتيس اورسم جاتيس. كتے دنوں بعدوہ سارا دن محلسرا میں مراریا۔ مرتوں بعد ایک ایسی شام ائی چرفتے کی طلب سے خالی تھی۔ مہلی باروہ شام کی تمہیلی رشمع کی جی مجار اپنی وكمه كمطلن بركيا بهرام اؤسكم جانماز سائنس، داروندس كه كهابهورى دیر بعداس کے سامنے شتی رکھی تھی اور اس میں وہ سب کچھ تھا جو ہواکہ اتعا نکین وہ اسی طرح بیٹیدا رہا ۔ امراز بیگم اسے دکھیتی جاتیں اور تعوری تعوری در بعدا سان کی طون ہاتھ بندر کے دمائیں انگتی جاتیں۔ بیراحانک بندوتوں کے فیر ہونے لگے ، ہوتے رہے۔ کھران کی آوازی قریب ہونے گئیں اور کھر ا اوازوں کی دوسری میں انے گئی بیفتر میسری میں بھر پیوٹھی ۔ اتنی بہت سی قسموں کی ایسی بے ممایا اور بے بناہ اوازیں اس نے بہلی یارسنی تعین یون

الكتى آوازىي ، جان دىتى آوازىي ، اينى موت كى إطلاع دىتى آوازىي ، اينى بهارون کو فراری ترغیب دیتی آوازی ، این مردکو مجارتی آدازی ، این مرد سے نکارتی آوازیں الیکن ان کے جاب میں سیسہ ویارود کے علاوہ کو ئی کاوازند تھی۔ان کی مدوکونہ آسمان سے شہیدا ترے ادرنہ زمین سے نمازی استھے۔ وہ تصاب خانے کے جا نودوں کی طرح اپنی اپنی بادی پر ڈیج ہوتے ہے۔ کمشیری بازارسے دریا گنج تک مجلے کے محلے مثل ہوتے دسہے ۔ سادی داست ذیج ہوتے رہے۔ میج ہوتے ہوتے اس نے امراز بھم کا دویٹ آباد کرمیاڈا اوراس کی وجیوں سے اینے کان بندکر لئے۔

سودی اسی طرح دوشن تھا، دحوب اسی طرح ذندہ تھی ۔ بندوقوں کی آوازی اورمرنے والوں کی جینی اسی طرح بلند ہورہی تھیں۔ان سے درمیان خاموشی کا بیونا سا د تفر سنا کے کی تلوادیریل جآیا۔ ایسے ہی ایسے وقفے میں ایک گھٹا گھٹا وحماکہ ساہوا۔ پھرایسے وحماکے ہوتے رہے۔ دیر تك بوت رب - بيردارونه خرلايا كفيض بازار مي عورتون كي اجتماعي ارو رزی کی نبردں نے سٹریفوں کو سے حواس کر دیا ہے اور اکٹر گھوانوں کے مودوں نے اینے ہاتھ سے اپنی مورتوں کوفتل کرکے کنویں میں ڈال وہاہے۔ یہ آوازی اسی کی بیں۔ دہ یا گلول کی طرح الطااور مطوس کے مکان بردلاندار دستک دی . در کانسیش کے بعد دروازہ کھالا۔ وحتی آ محصوں میں مجلیاں ترطب رمی تھیں اور ہاتھ خون میں سنے ہوئے سنے۔

برادريك كودالا- بمارے مقے كے تحفظ كے سے برام بديان

انگریزوں سے صنمانت ہے ہی ہے یہ دونوں ہاتھوں میں دونوں سٹے تھامے ود کھڑارہا۔ بھرملق میں بھنسا ہوا ضجراگل دیا۔

"میرزاصاص مدقے کی چڑیا تھیں کاٹ دیں:"
"کتی تھیں ،"

"الخاره"

اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ سے ساتھ ہی دردازہ بند ہوگیا۔دارو نے سنبھال کرمحل سرایس ہینیا دیا۔ یوسعت میرزا اپنے بچوں کے ساتھ ووسرے والان میں بنیٹے ستھے۔ امراؤ بیگم نے اسے مقادیا بھوڑی در بعد وه المفاك غذات كا صندوقيه كعول كرانكريز ا نسروس محفطوط كا وه لفاف كالاجراس مقصدك لي سنسال كردكها تقا بني خط نكاك اور صدر دروازے برجیوا دسنے ۔ ایک گفری گذری منی کو کلی میں تیاست می گئی۔ گھروں کے دروازے تو سے لگے۔ مردوں کے ساتھ مورتیں اور نے تک ذی ہونے لگے۔ اس کے دروازے برہی بندوقوں کے کندے برسنے لكيراس نے مورتوں كونة فانے ميں وصكيلا اور اس كے مندير كنت بجھاك اور تکھنے پڑھنے کا سامان محیلا کر بیٹھ گیا۔ بوسعت میرزانے دروازہ کھول دیا ۔ کتے ہی گورے ہا متوں میں طینے اور بندوتیں کئے گسریں کھنس آ سے ۔ وہ مخنت پر درنوں ہاتھ انطاک کھڑا ہوگیا۔ گورے گھریس اس طرح شل رہے سے جیے جیرتیدیوں کی کو تھریوں کا معائنہ کرتاہے ایک

طینے کی نال نے اس کے ہاتھ نیجے کہ دیئے۔ اوس نے اس کے ہاتھ نیجے کہ دیئے۔ اوس نے کہ دیئے کہ دیئے ۔ اوس نے کہ دن ہلاکہ تا تیدی ۔ کسی نے کہا۔اس نے کہ دن ہلاکہ تا تیدی ۔ " بہاڑی پر کمیوں نائیں آیا ؟"
" بہاڑی پر کمیوں نائیں آیا ؟"
را بوڑوںا آدی ہرل ۔ جلنے بھرے سے معذور ا

" بورسا آدی ہوں۔ علنے بعد نے سے معذور ہوں۔ اگر پہنچ بھی ما آیا توسنتری کوئی مار دیتا۔ اگر بچ کر دالیس اجا آیا تو بخت خان مجھانسی برمہ برخوصا دیتا۔ دعاکر سکتا متنا ، گھر میں بیٹیا کرتا رہا "

گورے نے اس طرح دیمیما جسے بادشاہ گندگاروں کی جان بخشی کرتے موٹ دیمیمتے ہیں۔ گوروں کے باہر جاتے ہی یوسف میرزانے دروازہ بند کرلیا ۔ بے آبروہوتی ہوئی عورتوں کی جینوں ،قتل ہوتے ہوئے مردوں کی فرایوں اور جلتے ہوئے مرکانوں میں بھنتے ہوئے بیری کیاروں سکے درمیان اس نے اپنی سلامتی پراطینان کا سانس لیا ۔

جلتے گوشت کی بربزے بوجبل دھوئیں کے بادل گھرے ہوتے مارے
سے اور سانس لینادم برم دشوار تر ہور ہاتھا اور زمین بخت تھی اور آممان
دور تھا اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ زندہ تھا اور
شام ہور ہی تھی کہ وہ جو کک کر کھڑا ہوگیا۔ ایس کی امراؤ بگر تہہ خانے میں
بند تھیں۔ تہ فانے کی بڑی سی تبر میں تمع جل رہی تھی۔ امراؤ بگر کا ہیو لہ
اس کے حقیقی بھائی کی بیوی کی برجھائیں کے یاس بیٹھا تھا جس کی گور میں
میورٹی بی بڑی تھی اور بڑی تی اس کے میوے سے لک کرسر می تھی اور

امراؤبیم اس کوئیٹی کیٹی آنگھوں سے گھور رہی توبیں ۔ "کیا ہوا ... کیا ہوا آخر ؟"

" كيد برك تو ... خداك كي بتلاك تو "

امراؤ بنگر نے کو دکی بجی المفاکداس کے ہاتھوں پر رکھ دی ۔ کھندی ککڑی کی گڑیا اس کے ہاتھوں پر آئی تو ود کا نینے لگا۔ اس نے امراؤ بگر کو دکھا۔ نہیں امراؤ بگر پر اس کی آنگھیں جیخ بڑس ۔ امراؤ بگر کہیں دور سے دکھا۔ نہیں امراؤ بگر پر اس کی آنگھیں جیخ بڑس ۔ امراؤ بگر کہیں دور سے

المروں کے بوٹوں کی آواز پراس نے رونے کے نئے منے کھولا اور بھم نے اس کے مند پر ہاتھ رکھ دیا "

وہ بی کی لاش کے کہ باہر کا۔ جیہ جیہ جیان ادا۔ یوسف میرزاکا کا کہیں نام ونشان نہ تھا۔ وہ کویوڑھی کی طوف بھاگا۔ دروازے کا ایک پیٹے ذرا سا کھلاتھا۔ گردن کال کر دیکھا توخون خشک ہوگیا۔ یوسف میرزا نرخی بڑے سے تقے۔ بڑے حبن سے انھیں کی پنج کر اندر لایا۔ دروازہ بندگیا ادر انھیں کے سہارے ڈھیر ہوگیا۔ یوسف میرزاکی بیوی اوران کی زندہ بیٹی دونوں واسخ بائیں بیٹے تھیں اور امراؤ بیگم باگوں کی طرح ماری ماری بعرری تھیں۔ درشیم میل رہا ہے ، مرجم بن رہا ہے۔ آدھی دات کے بعد بوسف میرزانے آنکویں کھولیں توجان میں جان آئی۔

ایک دن گذرگیا ایک جم بیت گیا ۔ ایک دات بسر بوئی ایک عر تمام بوئی میکن کہیں سے نہ توگوئی کی آواز آئی نہ فریاد کی صدا ۔ تا ہم ساعت

ہون کے آوازوں سے تار تاریقی۔ وہ ڈرتے ڈرتے حصت برح معا۔ دور دور تک کوئی روشنی ندلتمی ، روشنی کا فریب تک نه تھا۔ زندگی کا گمان تک نه تعا۔ جلے ہوئے گوشت کی ہو اور گاڑھی سیا ہی کے سوانچہ کھی زیمھا۔ دن یر معتے یو مصتے دروازے پر مانوس تھیکی ہوئی۔اس نے بیجیان کر دروازہ کلول ویا کو داروند نے دو بولیاں برادی اورسند میصرلیا گرم فرم سے اور مجنی ہوئی جوارکے دانے دیکھراس نے یا دکرنا جا پاکھون سافاقہ ہے لیکن صانظه كهال تقاء ما فنظ كے نام ير ايك خون كا دريا تفاكه موجيں مار باتفا۔ وه مجى دومروں كى طرح " ير بينے " ير با كھ مارنے لگا۔ ڈگڑكا كر کیے کورہ یائی بیا توانکھوں میں روشنی آئتی۔ عرفان ہواکہ زندگی کی بنیادی مزددت ند مزمیب ہے نہ تہذریب نه ادب ہے ندفن اگر دوروفیاں تعییب نه بوں تو دومتی بینا ہوا آباج ہیسی ۔ یا بی چائی جلاکر آٹھا دسے بناہے۔ میلم بعری ، دوجا دکش سلے توج دوطیق دوش ہوگئے ۔ اس نے سوچا کہ دئی کے مكيموں سے مرتی مهاراج بیا است الكريزے عدريا القاكد فتح ولى ك وقت مكيمون كالمحلّر تارائ سے مفوظ رہے كا اور ايك مديك مغوظ بي ر إ . بربادي عام سے مغوظ محلے كا جيد يه مال سے تو دوسرے برتھيوں يركيا گذري موتى - ده سويتار باكرسويتے كے ملاوه كو ئى عشرت اس كى

می کسی کسی گھریں کبی ہو گھا میلنے لگا کھا اور زندگی پرامتبادیدا مومیلا تھا۔ اس نے خفتان بہنا توامراؤ بھی دامن سے بیط گئیں اور اس موج رضت کی جیسے وہ ہیا ڈی ہر محد کرنے جا رہا ہو ۔ شریعت فانی کی ہوں کا کا حکیم عمود خاں کے دروازے ہر ذندہ اور سلامت شریفوں کی صورت دکھی تو جی جا ہا کہ ان سے لیٹ جائے ، سینے سے لگائے حکیم نے اسے دکھیتے ہماس طرح دستہ خوان لگانے کا حکم دیا جسیے نبش دکھی کرنسخہ بول دہ مہوں اور ہا تھ کی کرکھانے ہرسٹھا لیا۔ ایک ایک نوائے برایک ایک دعوت کا اصراد کیا۔ گئے دوں بیٹیا نی دوں بیان جاکرانٹاس کے ٹمیرے سے مہمکتی حلیم کے گھونٹ گئے تھے بیٹیا نی میسر آئی تومکیم بوئے ۔ کا بسینہ گریا ہوں ہوں جا تھا تھے ہوں کی بیٹیا نی میسر آئی تومکیم بوئے ۔

" ملیا عل میں جہاں علی ہی ہے " جی کیا فرمایا اسے ہے ہے"

وہ مسند ہے ایجمل کر کھڑا ہوگیا۔ مکیم نے اس کا ہاتھ کہؤکر بھا کیا۔
"انی سعولی بہت پر تراب اسٹے میرزامیا صب ۔ محمود خال کے سینے
میں وہ کہا نیاں دفن ہیں کہ اگر مکیم کا سیند نہ ہوتا تو محیط جبکا ہوتا۔ بہہ جبکا
ہوتا ۔ مکیم احسن اسٹر خال اور اللی بخش نے ہند درستان کے ساتھ وہ کیا جو
جعفراور صادت بنگال اور دکن کے ساتھ نہیں کرسکے ۔ کم از کم شمیوادر سران
الدولہ میدان جبگہ میں شہا دت سے توسر فراز ہوگئے ۔ ہمارا بادشاہ جو ب
کی طرح بحوکر بند کر دیا گیا ۔ بندرہ ہزار سواروں سے دامن جھڑا کر ہڑسن
کی طرح بحوکر بندکر دیا گیا ۔ بندرہ ہزار سواروں سے دامن جھڑا کر ہڑسن
کے ساسفے طل اللی کی توار رکھوادی ۔ کو توالی کے ساسفے شہزاد درسے کو کو لیا
ماردی گئی ۔ تید کی میری نا شیقے کے وقت بادشاہ نے خوان سے مربیش ہٹایا
تو باد جوان بیٹوں کے مرد کھے تھے ۔ لیکن بیاسی برس کے بڑھے نے گئیت

کرکہ" انحد لنٹر جنت فی شہزادے اسی طرح سرخرو آتے ہیں۔ دیوان فائل میں مدالت بیٹی ہے 'ررشا بجہ ن کا بوتا سیر میں پر کھڑے ہوکہ یا نجائی کی میں مدالت بیٹی ہے۔ موتی سیر میں گورے جوا کیسلتے ہیں۔ شاہبی فی مسجد کے دالانوں میں فوجیوں کے گھوڑے بندھ ہیں اور منبر ریسور ذرئے ہوتے ہیں اور سم ذیدہ ہیں "

الأأب كورسب .... ؟

الکہ تورہ اس وہ ہمان کی اوٹ اور جوادی تعینات ہیں وہ ہمان بروردے ہیں۔ دن بھر دور ہی ہیں اور دات بھر سمارے کا نور میں زمر شیکاتے ہیں۔ قلعے کے بزاروں آ دموں میں سے بادشاہ اور جواں بخت کے اسوا تمام کے تمام بھانسی پر جرامہ سکے یا گوئی سے افرائٹ ما ہے۔ بورے شہر میں کوئی خون مور میں جن سے دئی شہر میں کوئی خون مورت سلمال زندہ نہیں بیا۔ وہ امیرور میں جن میں میں میں میں میں اور بھانسی کا انتظار کر دہ ہیں "

" نواپ !"

" فداکے واسط کسی کا نام نہ لیے گا میرزامیا حب۔ ایک ٹانکا تو ٹا
توسرے یانوں کک بکھر جا توں گا:

اوروہ جینیں او اورونے گئے۔ جماں جو تھا دور کر دروازے پر
اگیا۔ کھڑا ہوا اور واپس میلاگیا۔ دیر کے بعد جب ول تھا۔
" ہمارے تمام مکانات میں امار وشرفاری وہ ہوبیٹیاں جو اسکیں

مقیم ہیں ۔ وہ اپنے پرادوں کا مال یوجمیتی ہیں ۔ میں طرطا میٹا کی کہانیاں سا آ ہوں ۔ اہراتا ہوں تو نظے تھوکے بیگنا ہوں کی تھیٹر بیٹی ہوتی ہے ۔ روتی دینا اسان ہے تستی دینامشکل ہے ؟

ا کیب گھڑی نہ گذری تھی کہ روتے پیسٹے اومیوں کا بچوم آگیا کہ ہاتھی بن مکانوں کوڈمدارہے ہیں ان میں بیوی نیچے ہے جارہے ہیں جکیم نے اس کی طون و کھا۔ وہ کھڑا ہوگیا ۔ صکیم نے مصافے کے لئے ہاتھ پڑھا ہے تو

دونوں ہائھ تھام کئے۔

" خدا آپ کی عمراور صحت میں میری عمرا درصحت کا بیوند لگادے! " نعلام کواطلاع دیئے بغرسوارز ہوہے گئے۔ ۔ انتماس ہے جو دحری جمن اور منتى مهرالاسلام سے سوشار رہے كا يہ شريفوں كا شكاركرتے كيوت ہیں بشہزادوں کی ملاش کے بہانے کھروں میں گفس جاتے ہیں اور صاحبوں سے ہوبیٹیوں کے صن وجمال کی مخبری کرتے ہیں۔ محصرفوج لاکر آپرومند تمصروں کی آبروا کھالے جاتے ہیں۔ دس رویئے فی عورت اور یا یخ رویے نی مرد کے صاب سے انعام وسول کرتے ہیں یہ

با ہرکا توشہرسنسنا رہاتھا کا ہ بج رہے کتھے ۔ پیر پراسے معلوم بردب محصى طرح كفود بني كريروا - امراد بيكم باس اكربيد كني -

" خیرتوسے " " دماکر دمتنا جو کچہ ہے اتناہی رہ بیائے " اکنوں نے کچہ اور کت بہا ہامکن دوک دیا۔ سرچتے سرچنے سرکھنے

لگا تواکھ کر بیٹھ گیا جیسے کسی نے شانے پر ہاتخد رکھ دیا اور آہستہ سے کا ن میں کہا کہ ہی نظام قدرت ہے موج سکڑوں برس پہلے جب سلانوں نے سندوؤں سے دتی کو جینا ہوگا توکیا تھے۔ ہوا ہوگا مسلمان کھے گا اس كم برا بوكا . بندو كه كاس سے زيادہ برا بركا ـ اور ضرا وہ تونك كسك بالك بيكيمي كرهتام بمبن تورتاب - ادرتقدير .... مما داج بمعناب ما تھیوں سے جو کھیت دوندے جاتے ہیں وہ تقدیر سے دوندے جاتے ہیں ۔ جونے جاتے ہیں وہ تقدرے سے جاتے ہیں ۔ جرہے وہ ہے جو تہیں

ستمگری کی تمام رسمیرستر بھینے میں تمام ہوچکی تھیں۔اکتور کا اکٹوس اینے بزار بیروں میں مزار طرح ل کے طلم پہنے بگنا ہوں کو کیل کہ ما تھا۔امراد بیکم نے شادی کا جوڑا سے کر جوالعا جلایا تھا۔ وہ بہت ونوں بعد نها كر دصلا جولًا يين كهان كا تظاركرر بالقاككوروس كى دوراً كمي - وه دردانه بندكرنے ليكا - زنجيري طرب إنحه برتصايا تفاكه يكوليا كيا - ديورسي ير جسیاں انگریزوں کے دوستان خطوط نے جان بھالی۔ وہ سیا ہیوں کے صلقے میں تھانے ہے جایا جارہا تھا۔ گلی کے موٹر رہنی تھا کہ میزا یوسف کسی طرف سے علی آسے اروا آکا بھائی کا نعرو لگاکر اس کی طوت دوڑے۔ اکھی جند قدم کے فاتسے ہی پر تھے کہ بندوق کا فیر ہوا اور میرزا پوسف لوشنے سکے ۔ صاحب بنادر كرسامنے ينيح بيني ہوش آ چكائنا۔ اعصاب برقابرا ميكا تھا۔ جان بچانے کے لئے نہیں بلک ہے آسراعورتوں اور بخوں کی کفالت کی

اصاس این سادی صلامیتوں کوجمتے کر میکا کھا۔ صاحب بہادر کے منہ ہے گوئی تھی ۔ " تم مسلمان اے ؟" " جی آ دھامسلمان ہوں " "كياشنب ؟" " ستراب يتابون سورنهين كما آ" صاحب بها درنے اسے غورسے دکھیا۔ چرے کے خصنب پر نرمی کی ہر سی دورگی . "تم نے ہمادرشاہ کاسکہ لکھا ؟" " میں نے نہیں لکھا ، مجھ پرالزام ہے ! صاحب بہادر نے گھوم کرمنتی مہرالاسلام اور چے دھری جمن کو گھور ا جكوف يتوم يركفان لكائ باتديا نرسے كفرے مقے۔ " اگر شوٹ مل کی ٹو ؟" " مجھے گوئی ماردی جاسے ! صاصب بها درتعوری دیرمخبروں کو دیکھتے دہے۔ بیم گرون بائی. ايك كافذر وسخط كئة اور محور ديا تعانے سے باہر مل کر نگاہ اکھائی تو نگاہ رویری ۔ وریورسیاں لولی

تفائے سے باہر کل کر نگاہ اٹھائی تونگاہ روبڑی ۔ ڈیوٹر مسیاں ٹوئی ہوئی ، حربیاں کھوٹی ہوئی ۔ بازار لئے ہوئے ، داستے اجرائے ہوئے ۔ مرکان برینکے ہوئے ۔ وہ شاہجماں آباد کے محتول سے نہیں خواب آباد کے قبرستانوں سے گذر رہائی کھنڈروں کے عبرت فانوں سے نکل رہائی ا۔ گھر پہنچے پہنچے منام ہوگئی۔ ڈیوڑھی میں مکیم محمود فال جند ٹوٹے بہنچے اومیوں کے ساتھ موج دیتھے صحن میں میرزایوسف کا جنازہ رکھا تھا۔ ایک طوف تیرکا گڈھا کھد جبکا تھا۔ ایک طوف تیرکا گڈھا کھد جبکا تھا۔ میکم نے نماز بڑھائی اور لاش کو توب دیا۔ بیرگی اور بہنمی کے نسوؤں سے آنکھیں چراکہ وہ ولیان فانے میں بڑرہا۔

بارود کی ایک ردائتی جومد کا ہ کے جمائی ہوئی تھی اور دتی اپنی سہولت کے لئے دات کہتی تھی۔ تواروں ادر نیز دں کی جمک، بندوقوں اور توہوں کے دہانوں کی ترب کوکسی طلسم نے اسپر کرلیا ، مبغد کر دیا اوراس کا نام ون رکھ دیا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب امراؤ بنگم آگئیں۔ بغیر کسی اطلاع کے آگئیں۔ وہ دیوان فانے کے ذندال کی ایک کوٹھری میں سوچنے کی سوچنے کر سے کی مشقت کاٹ رہا تھا۔ ان کو دیجونا تو کلیج گراپ ہوگیا۔ وہ رو نہیں رہی تقییں۔ بہی تورونا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اپنی بوری طاقت سے دراز کرکے ایک بسم کی خلیق کے لئے بسینے بسینے ہوئی مارسی تھیں۔ اس وکھیتی رہیں۔ درکھتے دیکھتے جسنے اسٹیں۔

" ميرزاما صب!"

الماری سے آیکنہ المفاکراس کے سامنے کردیا۔ دواس کا ہمرہ تھا۔
دہ اس کا جرہ نہیں تھا۔ سرسے داڑھی تک ایک ایک یال سفید ہو کیا تھا
انکھوں کے گوشوں سے ہو نوٹوں کے کناروں تک تسکنوں کے ڈھیر کھے تھے اور
دہ اس کا جرہ تھا۔ یہ وہی چرہ تھا جو نازمیزں کے زانوؤں پر آفتا ہوں کی

طرح میکتار یا . آفتاب ہرآفتاب کا مقدرہے کہ ڈوب جائے ۔اس نے ا تیندانطاکر بھینک دیا۔ امراؤ بیگم کواپنی با ہوں میں کھینج لینے کے لئے بالته المات توه رائه معلوم ہوئے۔ ایکے کی کوشش تو بیراجنبی سے سلے۔ کرسید حسی کرنے میں وقت لگا۔ امراؤبگم اسے دعمیتی رہیں اور کہ مھی کیا سکتی تھیں۔ امراؤ بگم نے خودلیٹ کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ اتنے آنسر بہائے کہ وہ زہروصل گیا جو مبارکو جائے لگا تھا۔ آنسوخم ہوگے كرانسويس متم برجات ہيں اور عم ايك يها در كى طرح الل مقاكر برك برك دریاؤں کی طغیانی ایک بھالٹ کو بالا دینے سے عاجز رستی ہے۔ امرا رَبِيم نے بڑی منتوں سے کھا اکھلایا، مقدلگایا، یا نوں کاجیگیریش كيا ـ حب وه ليك كيا تو امرا دَبيكم زصت بهوئي - زينے سے لوك آئيں -"كونى سا دھودروازے يركھ اآپ كوبر ميدرا ہے" وہ الحمد كا الوكيا۔ زينے كے دروازے يرنكابس كا دے كھوا رہا۔ زعفرا فی گفتی سی پہنے ، بڑی سی عجوری دارمھی اور بڑی بڑی جاؤں والا ایک شخص ساه لکڑی کا بیالہ لئے کھے حمید کا سا کھڑا تھا۔ " آجائے... بابا ... آجائے " وہ سٹرصاں پریصنے لگا۔ یاس آیا۔ آنکیس کھولیں۔ آنکیس بڑی ہونے لكيس جميكي مون فليس ميلي موق لكيس -«مرزاماحب!» «مفاکر؛

اس كے منع سے چیخ نكل كئي رطفاكرنے اس كے منحد پر ہائمہ ركھ دیا۔ "كسى كوبيفنك بمبى مل كئ توميرے سائھة تم كمبى ؛ " مِل اندر مل ... مير است سے لگ: وه یا اندازیر بیردگر در باتها اوروه اس می جیکی بوتی کرد کوه ر باتها. جس براس دات کا بوجه تھا جوانتی بھاری ہوتی ہے کہمی میں اور کسی کسی ملک پراترتی ہے۔ اس کی کو کہ سے وہ سورج جنم لیتا ہے جس کی روشنی میں سونا بیتی اور بیتیل سونا ہوجا آ ہے ۔ انہی لال قلعہ دہلی کے سرر جھوسطے ان کی طرح رکھاتھا۔ لاہوری دروازے کی تربی اتر می تھیں۔ بہرہ اکھ چکا تھا منل برجم ادباری آ دسی رات کی سیاسی میں ڈوپ چکا تھا۔ دبلی دروازه كمصلا برائقا - دونوں طرف بندھے ہوئے مائتی جرت سے متھ موکے متھے ۔ شہزادے اور شہزادیاں ، سلاطین اور ان کی بیگمات اور سرکاری اور ان کے درباری اور ان کے دسترخوان پر بھنکنے والے بیٹتینی خوشا مری ایک تنظيم الشان ميت كے عبوس كى طرح گذريطے سے ميرزامغل افواج ثنامي کے کمانڈران جینے ووسرے شہزا دوں کے ساتھ اپنی ٹوٹی محصوفی پلٹنوں کے بے آبروہتمیاروں کی محصانوں میں شہریناہ کے دہی دروازے تک بہنچ مے کتھے۔ رہی دروازے سے نو محلے مک اور نو محلے سے نویت خلانے مک تمام لاستربها كنے والوں اور ان كے سامان سے بڑا بڑا تھا۔ اس كى بنست اور سامنا ان گنت مشعلوں کی وحوب سے روشن تھا۔ برقندازوں ،گرزردارو اور جیلوں کے ڈرے ہوت چروں سے جھاک رہا تھا۔ نوبت خانے سے دوان عام کک تمام عارتیں فالی پڑی تھیں۔ تمام داستے بدن یہ بندوقوں اور بداقبال تلواروں سے بٹے بڑے کتھے۔ روائتی لال پر دہ انجی کک بنجا ہوا متھا۔ لال پر دے کے بیٹیجے ویوان فاص کی بہلی سٹرھی پر بادشاہ سربہائ سینے پرقرآن باک رکھے کم بیٹ تلوار ڈالے کھڑا تھا۔ دبلا بتلا بیمار بدن کانب رہے کہ کم بیٹ تھی کھلی ہوئی آنکھیں آسمان کے کسی شادے رہی ہوئی تھیں جواس کا نہیں تھا۔ اس کے بیٹیجے جواب بخت اس کی اوسے میں زینت محل سامنے آخری سٹرھی پر انگریزوں کا جاسوس الہی نخش کم اندے کا نہیں جواب کا جاسوس الہی نخش کم اندے کھڑا تھا۔ اس کے برابر جنرلی بخت فال گھٹنوں پر جوندکا کو دنش کر دیا

انظل سیانی! جالیس نبرارسوار خلام کی دکاب میں مائٹر ہیں ۔ جنت اشیا فی شخص نام باہ خلام اسیا فی شخص نام بناہ خلام براہ میں اور خود میں جھوڑ دیں اور خود مدولت دریا ایر مجارت میں جھوڑ دیں اور خود مدولت دریا اترائیں ۔ خدانے جا او وش مرکانی شہنشاہ مایوں کی طرح دہی دوبارہ فتح میں گھرگی اور

بخرے کار نبرسے جاسوس نے بنیترہ برلا۔
" اور معلوں کا چراغ بیٹھا نوں کے داس میں بھا دیا جاسے گا!"
جنرل سیدھا کھا ہوگیا۔ ہاتھ تلوار کے قیضے پر حیلا گیا۔
" رت ذوالحلال کی تسم اگرتم طل سجانی کے صفور میں نہ ہوتے تراس سمواب یا تے۔
" مواریہ یا تے۔

شہنشاہ تے بیماری اور برمعاہے کے باوجودسٹرمعیاں تیزی سے

"بهادر .... زبان كاجواب تلوار سينيس ديا جآما ... تلوار كي حكميران ہے جوتیرے ہاتھ سے ملکی !

شهنشاه آگے بڑھ گیا۔ جنرل سینے پر دونوں ہاتھ باندھے بیجھے بیچھے

ا بین میوس دنوان مام کے سامنے آیا تو بادشاہ کھرا ہوگی ۔ میں بین کردوں باب دادا کے اس ستجا دے کو آخری بار دیکھے لوں استجادے کو آخری بار دیکھے لوں

سيكرون مشعنون اورنيشا خوركى دوشتى مي وكيما كنقلى تخت طاوس يرغلات يراب اورئنا بهماني قانون كيمطابق دوتلوريت واجوت كيسري بانے پہنے کانوں تک مونجیس حرصائے شیروں کی طرح کھرے ہیں . بادشاہ نے سیرصی پر قدم رکھا۔انھوں نے بندوقیں سیرصی کر کے سلامی دی اور تن كر كفرس بوسكة . با دشاه ان كة قريب كيا . چرب ديميم ، تيور و يكه.

" متماراك نام هے ؟"

" درشن سنگھ جمایلی "

و تم كو كمركفوسلن كا حكم نيس الان

• ملائها جهال بناه ؛ بادشاه کفراکا نیتارها، گردن بلا مار با

" ہم نے تھاری خدمت معات کی ۔جاؤ بنے ال باپ کاکلیج کھندا

روی کا کھاکہ نے سلام کے لئے گردن جھکا دی۔ گردن اکھائی توجیوس کے کے دن اکھائی توجیوس کے کے دن اکھائی توجیوس کے ک ان خری آدمی کی بیٹھے پر ڈھال جیگ رہی تھی۔ کھراجا نک نوبت نبخے لگی آدمی رات کی نوبت نبخے لگی۔ آخری نوبت نبخے لگی۔ آخری نوبت شبخے لگی۔

"بندكرو .... كانوب مي زخم بوت جاتے ہيں !

بیماری کے باوج دحکم تفاکہ طلّ اللی دیوان خاص سے دہی دروان کی سارے قلع کی زمین کو بات مبارک سے جوشتے ہوئے جلس گے نوب خانے سے نکلتے ہی تقدر کی طرح بیر بھی جواب دینے نگے اور جنرل کی گذارش اور جاسوس کے انتارے پر ہوا دارطلب کر لیا یا شہنشاہ تکیے سے بیٹے دلگا مرنیم دلاز ہوگی اور ہوا دارجا مع مسی کے داستے برحل بڑا۔

رسم دلازہولی اور ہوا وار جاسع سی کے دائے پر بیل پرا۔
اس بھاری دات کی کو کھ سے سورے نکلا ترسونا بیس ہو بھاتھا۔
جاسے مسی برا ہنے ہڑاروں ہرار نما ذیوں کے خون سے وضوکر کی تھی ۔ قطع
کے نہتے دہی دروازے پر کونل ہملٹن کی بلیٹوں نے دمعا واکیا ۔ ہا تھیوں بر
پڑھی ہوئی تو بوں نے گھو تکھ ف کے دم ہے اور برج مٹی میں ملا دیے۔ دروازے
بارود سے الڑا دیتے کونل اور اس کے فاتے سپا ہمیں کے کھوڑے نومخے اور
چربین سی برکے سامنے سے گذرتے ہوئے فوبت فانے بک آگئے ۔ انگریزی فوج
کی مشہور ما آم نظی کشیری دروازے برکام آبیکی تھی ۔ شہر میں مگی آگ کی لیسٹیں
کی مشہور ما آم نظی کشیری دروازے برکام آبیکی تھی ۔ شہر میں مگی آگ کی لیسٹیں
لال قطع کے محلول بھی آگئی تھیں ۔ کونل اینے دسالوں کے ساتھ دلیانِ عام

کے رمنوں میں داخل ہو میکا تھا۔ چربیر مسجدسے الطقتا ہوا وحوتیں کا مینار دیجھ رہاتھا۔ کہ ایک اواز ٹڑپ گئی ۔

" خردار ... تخت شاہی ... ادب لازم "

کرنل نے جفک کر گھوڑے کی راسیں کھینے کیں ۔ فیلڑ گلاس کو آنکھوں

ے لگایا۔ اردگر دیے سوار بیجھے سمٹ آئے ستھے ۔ کرنل نے دیجھا دیوان مام

کے آدھے آ دھے بندھے لال بانات کے بردوں کے بیچھے سرخ مخل کے غلان

بیٹے ستون کھڑے ہیں ۔ اس نے فیلڈ گلاس ہٹا لیا ۔ گھوڑے پر ترمھا ہوکہ
بیٹل بردارکوکرے سے انسارہ کیا ۔ بگل بی ۔ آنا فانا گھوڑوں کی ماہوں کی آوازوں
سے سازارمنہ جھلکنے لگا میچرڈ گھس رکا یوں پر کھڑا ہوگیا۔

" دملی فتح بروکا ... ستصار رکد دے ... مارا جانے گائ

الفاظ کی گوئے باتی تھی کہ دیوان مام سے پہلی گوئی ہی ۔ ڈگلس کے برق می ۔ ڈگلس کے برایر گھوڑے پرق می برایر گھوڑے پرق می برایر گھوڑے پرق می درار الط گیا۔ ڈگلس نے گھوڑے پرق می درستے میں دقت محسوس کی کہ گھوڑا الفت ہو جیکا تھا۔

" يادى ؛

اس نے تلوار ملم کی ... درجن مجربندو میں دیوان پر ملیں سواروں
نے دیوان عام سے دونوں بازو قل پر ہجوم کیا۔ دیوان عام سے دوسرا فائر
ہوا اور مہلٹن کے سلمنے دوسرا سوار گھوڑ سے پر مجول رہا تھا۔ یا ڈی گارڈ
سنے اس کے چاروں طوت دیوار کھڑی کرلی۔ بایس بازو کا رسالہ لال پر ہے
کو مجا کرکے دیوان کی بیست پر مکل رہا تھا اور دیوان عام سے تیزی کے ساتھ

سیے فائر ہودہے تھے ۔وہ چرت زدہ تھا۔ ٹیا پر بخت مال کے کر یک وورزن کے مادک من آخری مورجے گئے ہوئے کھے ۔اس نے مکم دیا کہ لاہوری دروازے کے سوار دریا کی رہی پر معیل کرراستے بند کردیں ۔ جب ما ڈی گاڈگرنے لگے تووہ خودگھوٹیا رسلنے لگا۔

" فتح كئے ہوئے قلع كے چندستقروں كے لئے ہم آب كو قربان نہيں

وكلس لگام سے ليٹ گيا . اب دہوان مام سے آتی ہوئی گولیوں کے درمیان وقفہ بڑھنے لگا تھا۔ ور براسورج بهت ورنهی الگاما-اب سب مجد خاموش بوج کا تھا. اس کے انتارے پر ہرطون کے سوار دادان میں گئس گئے۔ تخت طاؤس کے سا منے بہت سی دغی ہوئی بندوقوں سے درمیان دولاشیں پڑی تھیں سملمن ئے تخت طاؤس بربوٹ رکھ دیا۔ وگلس کو د کھیا جومروہ سیا ہیوں ۔کے كيسري بانه اورستعيار دعمه رباتها-

"اگردیلی کے بادشاہ کوان میسے دومبرار مجی مل کئے ہوتے تو ..." اس شانے آپ سے کہا۔

" دىلى كى تارىخ بدل كى بوتى "

وكلس نے جلہ بوراكر دما

د من سے بھر پروکررہا۔ وہ دادارے لگا بیٹھا تھا۔ خالی انگیس ساسنے پڑی تھیں ، موجوں اور داؤسی کے ایجے یالوں میں لفظ ارز رہے سکتے۔ " درشن سلمه كو د صوند صنة وصوند منت "

" تم نکرزکرو .... کقوڈا ساکھالوکچھ... سورہو صبح ہوستے ہی حکیم عمودخاں صاحب کے یاس جلیں گے۔ قلع کے اندر اور یا ہر کی ساری فہرست

ان کے پاس ہے۔ تم بریشان کیوں ہوتے ہو۔ ضراحاہے گا !

"اتنامعلوم ب كه ١٩ستمرك رات وه تخت طاؤس كريرب يرتها"

" تب توکوئی خطرے کی بات ہی نہیں ہے ؛

نیکن وہ اسی طرح بیٹھا را تسلیوں سے بے نیاز، ا میدوں سے بے گان سامنے رکھے ہوئ کھانے کودیکھ رہاتھا۔ اوروہ اس کے دیکھنے کے انداز کو دیکھ رہاتھا۔

زندگی زندہ رہنے کے ہزسے واقعت ہونے نگی ۔ موت سے بیے رہے کے متن کرنے لگی۔ میسے ڈوتے ہوئے آدمی کوموجوں نے کنارے یمینیک دیا ہو اور وہ منڈلاتے ہوئے گدھوں کئے ناخونوں سے نیکنے کے سلے اسے پاکتوں کی ساری قوت جمع کررہا ہو۔ فاقوں کے سیاہ گددہ موت کے انڈوں سے مکلتے ہوئے ازہ پر شیخے یورے شہر پر حبیب رسے متعے۔ ما مع مسجد کے سامنے آیا تو انگریزوں کا دستہ ننگی کریے کی طرح میک رہاتھا. بحفری ہوئی بندوقوں کی طرح مستعد تھا۔ سیڑھیوں پرایک بھٹا ہوا برقعہ اینے بوڑھے ہا تقوں سے دوسرے بہتے کی نقاب انسٹ رہا تھا اور ایک گودان چرے کود کمید رہاتھا جس سے تعوری دوریک سب کمید روستین ہوگیا تھا۔ کیفے ہونے بہقے نے سے مٹی میں دبائے، نقاب ڈالی ٹرمیا

اترنے گئی۔ گورے سے ہیلومیں کھڑے ہوت برقعے نے نقاب اکھائی اور
سیر صیاں چڑھے گئی۔ اس کا جی چا ہاکہ ہرے پر کھڑے ہوئے گوروں کی
دیوار توڑ دے ، آنسوؤں سے وضوکر ہے ، مینا دیر چڑھ کہ وہ اذان دے
جسے بوری دتی صدیوں سے بھول جبی ہو اور اس بمنازی نیت کرے جس
کا ایک سلام ونیا میں ہوتا ہے ، دوسرا قبریں ۔ وہ چند قدم جن بھی پڑا کہ
برنصیب بھائی کے بسبلاتے ہوئے بچوں نے ہاتھ بکڑ ہے ، بیزوں سے
برنصیب بھائی کے بسبلاتے ہوئے بچوں نے ہاتھ بکڑ ہے ، بیزوں سے
برنسیب بھائی کے بسبلاتے ہوئے بچوں کی طرح اس بمازی نعمت سے ہی محروم

تویہ ہے وہ نظام حکومت جس کے تم آرزومند کے ۔ تماری ته ایک ایک ایک تعلق ای تہ ایک کے سینے سے جوئے خوں ہر رہی ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ تم سے متماری دماؤں کا حساب انگتا ہے ۔ ہرآہ جوکسی دل سے کئی ، ہر فریاد ہم کسی جگرسے بھوٹی اس کا کون سا صد تمھارے نام مکھا جائے ۔ یہ بھائیں و کے چین یہ سولیوں کے باغ تمھاری جیل قدمی کا انتظار کر رہے ہیں ۔ قبرت جن کے گڑھوں میں ذیرہ آدمی توب دسے گئے ۔ میدان جو ان گئت قبروں سے قبرت ان ہوگئے طالب بھی کو ایک فات کے طالب تھے۔ دو کہ موجودہ نظام حکومت کے وسلے سے تم ان کی بجات کے طالب تھے۔ معلول کو ممکانوں سے ، مکانوں کو کھینوں سے ، بازاروں کو دوکانوں سے دوکانوں کو خوباروں سے بخات مل گئی کہ تم نجات کے طالب تھے اسرائٹر دوکانوں کو دوکانوں سے ماں فالے بیا۔

" بیں ۔۔۔ بیں بخصارا ہمزاد ہوں بخصا داضمیرہوں۔ خما دیکے طنطنے " بیں ۔۔۔ بیر بخصارا ہمزاد ہوں بخصا داضمیرہوں۔ خما دیکے طنطنے

" میں ... میں متھارا ہمزاد ہوں ممتھارا صمیر ہوں۔ خمارے طبطنے
میں ہے تم ضمیر وجرز کہتے ہتے ، ضمیر کا تناسہ کے لقب سے خماطیب
کرتے ہتے ۔ میں وہ ہوں ۔ آؤاس مغربی دروا زے کی آخری سطرھی دکھو۔
اس پر بیٹے ہوئے بنازی کے قدم قلعہ سعتی کے دیوانِ خاص میں تخت
طاؤس پر بیٹے ہوتے ظلّ اللی کے تاج کی کلفی سے بلند ہوتے تھے ۔..

اسی سیٹرمنی کوبستر بناکرسور جرا۔ نے والوں نے بمقاری تہذیب کیپر سے سے نظرنگار خانوں کی عصمت دری کی ہے ۔ یہ بمقاری دعاسے نیم شہب

کے دفتر پیں تکھوں یا دمائے صبح گاہی کے حساب میں ( درج کروں) ۔ رون میں میں میں میں ۔۔۔ انسو ۔۔۔ پیات سوسال کی ا

بین مخصاری آنسو .. خدا کے سائے ان قیمتی آنسوؤں کو چھیا کر دکھ لوکہ اگر اس برنسیب شاہجا فی مسید کی نظر پڑگئی تو اسنے دونوں میناروں کے ہاکھ

بردها کر متھاری انگھوں کے ان دونوں موتیوں کو توری کی۔

اس نے دونوں اِتھوں میں جمرہ جیسیا لیا کسی نے شانوں پر ہاتھ کہ دیئے۔
اس نے بعبگی ہوئی ہتھیلیاں ہٹالیں۔ ساسنے مکیم عمود خال کھڑے ستے۔ دوجود اس نے بعبگی ہوئی ہتھیلیاں ہٹالیں۔ ساسنے مکیم عمود خال کھڑے ستے۔ دوجود اس نے بعب کو دعمیتی رہیں۔ انسوؤں کی زبان سے کھنگو کرتی دہمیں۔ نوستیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ نوستیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ نوستیوں کا

کفارہ اداکررہے ہیں۔ لوح محفوظ میں ہمارے نام ہی مرقوم کھا۔ توبھرآئے اینا فرض اس طرح اداکر ہے جس طرح میدان جنگ میں مجا ہرا داکرتے ہیں۔ خداکی سم میرزاصا حب ۔ موت مجھی اتنی آسان نہیں معلوم ہوئی کیکن کیا کی خداکی سم میرزاصا حب ۔ موت مجھی اتنی آسان نہیں معلوم ہوئی کیکن کیا کی کہت ایک دن کا جما دہے ۔ جما داکبرہے " کے ایک ایک دن کا جما دہے ۔ جما داکبرہے " اور اسے این سواری پرسطھا گیا ۔

دن گفت ہیں۔ رائیں کئی رہیں جیسے مریض بہتر مرگ برکائتے ہیں کہ ایسے جراحتے ہیں۔ رائیں کئی رہیں جیسے مریض بستر مرگ برکائتے ہیں کہ ایسے خبراتی کہاں سے آئی کسی کو نہیں معلوم نکین آئی برک کل نماز فجر کے بعد طلب الہی زنگون بیاتے ہوئے جاندنی چوک سے گذریں گے۔ انجی آدھی رات باقی تھی کہ وہ المحد طراح ہماتا رہا ۔ ایک بازنگاہ انھی تو امراؤ سیم کھوی تھیں۔ یا فی کھی ہوگیا ہے۔

وہ ان سے لیٹ گیا۔ دیر تک ان کولیٹائے کھڑا رہا۔ لزما رہا۔ حمام سے نکلا کرے میں تعلقت کا بقید کھو رہے بیٹھی تھیں۔ اس نے بیرا کیاس بہنا۔ دوشا کہ کندھے برڈالا۔ کونے میں کھڑی ہوئی تلوارا کھائی تو

بیم نے ہاتھ کولے نے۔ بیمھیک ہی کہتی ہوبگم۔ تلوار توہماری قوم کے ہاتھ سے جین گئی '' وہ باہر نکلا۔ ہر چند کہ ایمی اندھیرا تھا لیکن گل جاک جی تھی ۔گلیاں بیراد ہوگی تعیس ۔ ہرگی بدیار ہومکی تھی۔ ہر داستہ جاندنی جوک جارہا تھا۔ وہ سنہری سجد میں بینیا تو مسید کھ جگی تھی لیکن اسے جگہ دے دی گئی۔

بہت دیر کے لید انگریز سواروں کا دستہ ننگی طواریں سئے قدم تدم
جلتا گذر نے لگا۔ اس کے بیچے ایک ڈولی تھی ۔ عام ڈولیوں سے بلنداور
کشا دہ فیطل اللی ایک تکنے سے لگے دوزانو بیٹے سے ۔ دونوں ہاتھ آسمان
کی طوف اکھے تھے۔ آئکھیں کسی طرف دکھیتی کھی تھیں تو نہیں دکھیتی تھیں۔
سواری سی برجھک گئے ۔ آئکھوں نے نذر فار کی ۔ ہونٹوں نے کورنش کا
ہوئے سرجھک گئے ۔ آئکھوں نے نذر فار کی ۔ ہونٹوں نے کورنش کا
حق افاکیا۔ اوروہ جلے گئے ، سب پیلے گئے ۔ وہ بیٹھا رہا ۔ گذرتے ہوئے
آدمیوں کو دکھیتا رہا ۔ تو دتی آباد ہونے گئی ہے ۔ اس نے سوجا اور کھ طاہوگیا۔
خوت افاکیا۔ اوروہ جلے گئے ، سب پیلے گئے ۔ وہ بیٹھا رہا ۔ گذرتے ہوئے
آدمیوں کو دکھیتا رہا ۔ تو دتی آباد ہونے گئی ہے ۔ اس نے سوجا اور کھ طاہوگیا۔
خوتان آبار رہا تھا کہ امراؤ بیگم نے ہاتھ بڑھا کرنے لیا ادر سوالید نشان
بن کہ کھڑی ہوگئیں ۔

، کیا بات ہے بیگم ہے" بیگم باس ہی بیرٹاگئیں یہ موڑی در جیب رہیں۔ "اتنی باتیں ہیں کہ کہنے کی ہمت نہیں کرتی ۔ مذکہوں توکہاں تک لہوں ہے"

" مارون کے بچوں کے مولوی صاحب کی شخواہ برطرہ مکی ہے بچوں کے مولوی صاحب کی شخواہ برطرہ مکی ہے بچوں کے کورک آ دمی بھی بلیائے نگے ہیں ۔ بیشن کا معمدی اسے میرک آ دمی بھی بلیائے نگے ہیں ۔ بیشن کا معمدی اسے میرک ۔۔۔ لو ہا دو میں سب کا کہنا ہے کہ آپ کو ملک انگلستان کا تصیدہ لکھتا جا ہے ۔ کم سے کم جتنا قلع میارک سے ملستا

تھا اتنا تومل ہی جائے گا۔

"ہاں ... تعیدے کی تشبیب میں ہندوستان کی تباہی کے کا زامل کا ذکر بہت مناسب رہے گا ؛ بگم نے گردن جھکا بی ۔
کا ذکر بہت مناسب رہے گا ؛ بگم نے گردن جھکا بی ۔
" اذل سے ہتا آیا ہے کہ حبب حاکم حکومت کے قابل نہیں رہتے تو خدا ان سے حکومت حیبین لیتا ہے ادر جراس قابل ہوتے ہیں ان کوسونی دتا ہے ؛

"میراکھانا باہر بھیج دینا": وہ الکھ پڑا۔ بگم صحن بک آئیں بھرکھڑی پوکئیں۔

شام ہونے نگی تھی۔ ود سوکرا مٹھا بنسل کیا کیڑے پہنے . وہوان ضانے میں بیٹھا ہی تھاکہ الطان حسین مالی آگئے گول ٹویی، داڑھی، چیکن اور نوح انی میں بڑ مصابے کی سنجید گی پہنے آئے۔ انتہائی آ دب سے سلام كيا۔ دست بوسى كے بعد دوزانو بيٹھ گئے ۔ يكيے كے ياس ڈاك اسى طرح ركھى تحقی جس طرح آئی تھی۔ اس نے پوری ڈاک اٹھاکہ ابطان حسین کو دسب دی - انفوں نے دونوں ہاتھوں پررکھ لی ۔سلام کیا اور بیچھ کتے۔ مياں الطاف ميرنا موں يرجب خط اجنبى معلوم ہوتا ہے توگان ہوتاہے کہ یہ خط میرے دہمنوں نے ملعے ہوں کے ادر مجہ بدنفیب کو ان خطابات سے یادکیا گیا ہوگا جن کے ذکرسے شریفوں کی زبانیں طبق ہیں۔ تم پڑھو۔ اگرکوئی کام کی بات ہوتو مجھے سنا دو" میاں الطاف نے سب خط پڑھ سلنے اور چاک کہ دسینے اور زطریں

جيسكاليس ـ

" تریمام خطاگایوں کے خطامتھے یہ میاں الطاف نے سرکو اور میمکالیا۔ اس نے الماری سے شراب اور کلاب کے شیستے نکالے . بتورکا بیال مجاکاتھا کہ کارگا۔ کے شیستے نکالے . بتورکا بیال مجوائقا کہ کھواگیا۔

" ماسٹررام بیندراور ماسٹر پریارے لال آداب بیش کررہ ہیں"۔ " بلائر "

وہ دونوں کوٹ اور تیلوم اور بیتا ہے بینے گئے میں کھٹا تیاں لگائے پا انداز پر کھڑے تسلیمات کہ رہے تھے۔ اس نے دراسا ابھرکر ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں نے مصانی کیا، دست بوسی کی اور میاں الطان کے پاس دو زانو بیھے گئے۔ اس نے پیالدا ٹھاکہ ایک گھونٹ لیا۔

" مضور کا مزاج اقدس " اس نے بیالہ رکھ دیا۔ " زندہ ہوں کے موت نہیں آتی ... مردہ ہوں کہ زندگی کے حرآ تا ر ہوتے ہیں وہ نہیں رہے۔

" ضدا ناکردہ یہ رونوں نے تشویش سے دیکھا۔ " در در در گرز اجرا میں کر شیم در میں اور اس کا

" دوست مرگئے یا محتائ ہوگئے۔ رشمن زنرہ ہیں اور قوی ہیں اور ہوگئے ہماری مجبوری پر ہنستے ہیں۔ ہم با ہر نکلنے سے ایک مدیک معندور ہوگئے تو وہ جو دوسروں کے بردے ہیں ہم کوگالیاں سناتے سے مجبور ہوگئے کہم کو محالیاں سناتے سے مجبور ہوگئے کہم کو ہما رے خطوط میں گالیاں تھیں " اس نے ایک کھونٹ ہیا۔ عزیزہ! کچھ مرد نویں، مصرے گا نشھنے والے جن کا پیشہ کرم خوردہ کما بول کا کھن

کھسوڈناہے، اساتذہ کے غیرمعروت کلام کی جیب کا مناہے۔ وہ ہمارے
منداتے ہیں اوراس طرح آتے ہیں جس طرح با بخدعور تیں کسی سریون
اورمعزز خاتون کی ساتوں اولاد کی تقریبات میں آتی ہیں۔ ان کے فزح
آواز سے فغطوں کے غلیظ تھے اس طرح برآ مرہوتے ہیں جیسے حیف
میں لیٹی موئی فاموشیاں، جن کے دیگ سے کوا ہت کو ابکا ئیاں آنے
گئتی ہیں۔ بوت تعفن کوتے ہوئے گئتی ہے اور ہرزہ سرائی کا سنڈاس
نغیل اینے دامن الائش کی نگی پر جنخ المقتاہے "

"عزیزو! جانتے ہوکہ ہمارے نام نکھی جانے والی کا لیاں کیا ہوتی ہیں ؟" بینوں نظریں مجھ کا سے ہیٹھے ستھے ۔ ذراکی ذرائیم نگاہ کو رخصت مطاکی ۔ بھرمؤدب ہوگئے۔

"کالی ... ہم نیا ہی قام کا وہ خرائ ہے جو کم نام اور گمنام پیٹے وور حرف نویس ہمارے حضور میں گذارتے ہیں۔ خدا کی قسم کا کیاں ہمارے مامدوں کی بیٹیاں ہیں جو ہمارے تعریب رہی ہیں ۔ بیار مند سے مامدوں کی بیٹیاں ہیں جو ہمارے تعریب رہی ہیں ۔ بیار مند سے لگایا اور رکھ دیا۔ وہ کم سواد جن کے سیاد لفظ مند ت روشنائی سے زوالفقا کور رہے ہم پر تنقید کلفتے ہیں ۔ ہم کوفن شعر سکھاتے ہیں۔ می سے زوالفقا کا تعارف کواتے ہیں ۔ فاجہاں کی انگی کو کرتا ہے محل کی خدمت ائی کا تعارف کواتے ہیں ۔ مزید گلاب کی خوشبو پر کو سے تقریب کرتے ہیں ۔ ہرزانے دیتے ہیں ۔ عزید وگلاب کی خوشبو پر کو سے تقریب کرتے ہیں ۔ ہرزانے میں میکادروں نے مگنوؤں پر تنقید کی ہے ۔ مگنوؤں نے آفتا بوں کی رشی میں میکادروں کے مگنوؤں میں خورقوں نے سوت کی آئی پر ویسفوں کا سودا کیا کہ ترفیق کھی ہے ۔ بوڑھی عورقوں نے سوت کی آئی پر ویسفوں کا سودا کیا

ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے یہ ہمیشہ ہوتارہے گا؛ بیالہ ختم کرسکے ڈال دہا۔

" ہم کوگرج مبدار فیاض سے عطا ہوئی ہے اور ہم اس عطائ مناص پر سرے یا نوس کے زبان شکر ہیں۔ یا گرے اس مرسنری کو جو اجرت پر لوگوں کو قتل کرتا ہے ۔ ان کے دانترں پر پڑھی ہوئی سونے کی کتر نیں آبارتا ہے ۔ اس کو نصیب نہیں ہوئی ۔ جباری گرج پر مکیم کا خام ان میش، خشی مہرالاسلام اور چود مفری مجمن مجو کئے کے علاوہ اور کر کرمبی کیا سکتے ہیں " زمین سے آسمان کا سناٹا اتھا۔ دیر کے بعد اول ملام کی برتل نے مرصا کھا۔

" حضور والا! ہم غلاموں نے سنا ہے کہ حضور والانے تر ہین ذات کا جرمقدمہ عدالت میں قائم فرمایا ہے اس کی بیٹی ہرنے والی ہے اور مضور اپنی شہادت میں جن نامی آدمیوں کومیش کرنے والے تھے وہ مشکر میں جن نامی آدمیوں کومیش کرنے والے تھے وہ مشکر میں یہ

"کافرہوگئے یا اسٹروام جندر نے اصلاح کی۔
"جی ... کافرہوگئے توہم آب کے صلقہ نگوش ہر چند کہ آب کی حاکم
یا ہیں ... خدمت کے لئے خاضر ہیں " دونوں نے بھر کردن مجھ کا بی
خالب نے بہاکہ اکٹھایا۔ ایک سانس میں خالی کرکے ڈال دیا۔ دیر تک سر
حملات بھیٹے دہے۔ بھر آنکیس اکٹھائیں .
"میمارے خرو ہو"

" نہیں حضور وال نہیں ۔۔۔ ہم نے آپ کی جرتیں کے صدیے میں کے کھوکھا ہے ؟

رور اور اور بیل میں ... می دنیا کے گئے مزور ہیں ... کرور اور بر بین ... کرور اور بر بین برسکتے جنفوں نے گرد بر سے میں ... میکن می درونا آجاریہ نہیں ہوسکتے جنفوں نے گرد دکھشنا میں انگو کھا مانگ کیا ... می تقبال مانگ کیا ... می تم سے تمادا مستقبل مانگ لیں ... اپنے ارجن ،اپنے تخیل کی فتح کے لئے تم نہیں مانتے کہ ہمارے وشمن کتنے قری ہیں ... وہ تمادا دوشن شقبل ساہ کر دیں گے ہے۔

" حصنور والا "

" مذا کی سم بم متھارے ستقبل کا قتل منظور نہیں کہ سکتے ۔ رہا تھ تو ہمارے و تشمنوں نے ہماری دوستی کے بردے میں ہم کو ذلیل کرنے کے لئے ہم سے دائر کا دیا ۔ اور جب ہم ان کے جال میں مینس گئے تو وہ کبی ہم کو ذرح کرنے کے لئے مجھری تیز کررہے ہیں ۔ عزیز و اہم اس قابل ہمیں کہ ہم کو ذرح کرنے کے لئے مجھری تیز کررہے ہیں ۔ عزیز و اہم اس قابل ہمیں کرہم کو شاہراہ مام پر مجھانسی دی جائے ۔ جب مرجا میں تو ہماری لات برگھوڑے دوڑا سے جائیں ۔ ضیافت کے سلے جیل اور کوئے بلائے جائیں کرہما داکمال ہی ہمارا مرم ہے اوراتن بڑا ہرم ہے کہ الا ماں الحفیظ۔ کو کمفت کے بڑے کہ الا ماں الحفیظ۔ وکمی صرورت سے اس اوراتن بڑا ہرم ہے کہ الا ماں الحفیظ۔ کو کمفت کے بڑے کہ کا در کوئے ۔ میاں الطاب یہ بیجے کے کہ بیٹ کرگئی ۔ میاں الطاب یہ بیجے کے اسٹریمارے وش کو زنگین کرگئی ۔ میاں الطاب یہ بیجے کے ۔ اسٹریمارے دائر ہمال اور ماسٹر رام جندرہاں کو سک گئے ۔ اسٹریمارے لال اور ماسٹر رام جندرہاں

بینے تھے اور جس طرح بیٹھے تھے اس طرح بیٹھے دہے۔ وہ جہاں کھڑے ستھ بیٹھ گئے۔ دیریک جب بیٹھے دہے۔ دلکسیسر آدازمیں خود کلام ہوئے۔

" شاید شراب میوڈ نے کا وقت آگیا کہ اب بے مرمت کرنے لگی سب میرے میوٹوں کے سامنے خفیف کرنے لگی ہے .... عزیزو! میں شرمندہ ہوں یہ

وه مینول ان سے زیادہ شرمندہ ہوگئے۔ صاحبت خانے سے واپس آئے ۔گاؤسے لگ کر بیٹھے۔ پیچوان کے دوکش گئے۔ ماسٹردام چندرنے ہاتھ جوٹرے اور عوض کیا۔ "حضور والا! بہت دنوں سے ایک سئلہ پریشان کئے ہوئے ہے اچازت ہوتو۔ "

"کهو ... منرودکهو ژ

"ایان دوب میں کوئی تنا و نہیں ہے جومفور کی صف میں کھوا ہوسکے۔ رہا ہندوستان تومیرسے غالب تک کون ہے جو غالب کے پہلو مارسکے۔ عوام سے خواص تک ایک بڑا طبقہ ہے جویہ جانتا ہے ایک حد تک مانتا ہی ہے لیکن بھرایسا کیوں ہے کہ ایک دنیا آپ کی تنالف ہے ۔۔۔کسی ایک نے آپ کے خلاف آواز المفائی توجھار طوف سے اس کی تا تید ہونے گئی ۔ کسی کو تر دبیر کی توقیق نہ ہوئی۔ ایساکیوں ہوا۔۔۔ ایسا

وه دیریک خاموش جینمار یا ۔ شئے ہونٹوں سے نکال کر زش پرڈال دی . مبندوستان کامسالی درجیست قمقری میں بنتلاسیے ۔ ایک ترست سے مبتلا ہے۔ برائے نام مکومت کا بردہ پڑا تھا۔ اٹھ گیا۔ سارے داع دھے دورے نظر آنے لگے ۔ زوال کی بیجان بی یہ ہے کہ راسے لفظوں سے معانی حیوے ہونیائی اور نظام قدرت یہ ہے کہ تخت جیوے ہوں یا بڑے فالی نہیں رہے۔ توان تختوں بر حصور فے حصور کے معانی رکھنے والے جھو کے محصو کے لفظ بیٹھ گئے ۔اس طرح آستہ آستہ حصو کے اور برس نیک اور میرخالق اور مخلوق کی تفریق ختم ہونے لگی. درج بدرجه ختے ہونے لگی ۔ اس مدتک ختم ہوگئ کہ جوحق کے معانی جا نتا بھی ہے وہ استے چھوٹے سے ذاتی زیاں کے خوت سے خاموش رہتاہے۔ دہون یه بکه ناحی کوحی مان لیتا به اور بیمرا بینے مفا د کی حفاظت اور اپنی انا كے تخفی کے لئے ناحق كى تبلیغ كرنے گفتاہے ۔ ایک بات اور ، جوائم بیشہ نوگ بہلی ہی طاقات میں ایک دورے کے بار ہوجاتے ہیں ایک دورے کا دست وبازوین جاتے ہیں۔ دبی کے اکٹرشہدے ایک دوسرے پر جان محفر کی این جب کہ شرفاراین تہذیب کے رماؤے مجور ہیں كم ملاقات مين بمي تكلفت سے بيش آئيں ۔ دس يا پنج ملاقاتوں ميں بھي تامل سے قریب آئیں اور قریب آنے رکھی ایک فاصلہ قائم رکھی ایک دوسرے کے ذاتی معاملات سے کوسوں دور رہیں تعنی این ذکت اور تکبت ك زخمول كوجا طبة ربي مطرات ربي . اورشهد ايك آواز رجع بوات

ہیں اور اپنی ہو بیٹیوں کی جھاتیوں کے گھاؤ جگیوں میں دھوڈالتے ہیں۔ تو عزیزو ایر نجابت اور شرافت کی قیمت ہے جرم ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے قبیلے کے ہرفرد نے ادا کی ہے اور ہمارے قبیلے کے ہرفردکو اداکرنی پڑے گئے "

كاليار سنة سنة سماعت يهلي ما ته جود كر رضب موية مكي تقي. گالیاں پڑھتے پڑھتے بصارت بھی اسٹنے کے لئے پہلو پر کنے لگی سپروتفریح كى داحت سے مجبور الرمضے تكھنے كى لترت سے معترور . دن دات كى طرح د سند ہے ، دات دان کی طرح مسلی ... زندگی ... کیاروں محمراکیا بہتھی جو عاریا نی کے طباق پررکھی رستی ۔ منرورتوں اور ازیتوں کی مکھیا رہائی رسیس . جدید بیان ملنے نگتا توکوئی الطاکر دوسرے میلو پر ڈال دیتااور وه اسنے استھنے کا اُتنظار کرتا۔ انتظار ... اس ایک لفظ سے چار تھتطے دن کے جاربیروں کی طرح ، دات کے جاربیروں کی طرح اس کے زخموں سے كيبلتے رہتے۔ انتظار كے مجھے وف جھے متوں كى طرح جھے فاددار مالا کی طرح اس کے داعوں کوجائتی رہتیں ، دہکاتی رہتیں اور وہ ج بجین سے أنظارك ينحور مي ترب ربا تعا . آج مهى انتظار كے بنجوں ميں سك را يمقا. انتظار كى صورت بدل گئ كين انتظاريا تى ريا... كل انتظار كا نام أيك كفلونا تعا- اوراع التظاركانام موت \_